احايث كي معرفي المين دوت فيكزلائه لل سنسني فيزم علوما تهلكه خيزانكشافات

عالمی د جالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک





مفى الولئب اثاه يولو





جمله حقوق طباعت بحق مصنف محفوظ میں

| 1         |                          |
|-----------|--------------------------|
| (2) 1     | كتابد                    |
| ناه منصور | مصنفمفتى الولياب         |
| £2010     | طبع اوّلمرم 1431 ھ-جنوری |
| السعيد    |                          |
| -         |                          |
| 1         | ملنے کے ہے               |

پاکستان کے تمام شہور کتب خانوں ہے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214



جمله حقوق طباعت تجق مصنف محفوظ ہیں

| 1     |                                |
|-------|--------------------------------|
| (2)   | كتابدجال                       |
| متصور | مصنف مصنف ابولبا ببشاه ٔ       |
| £20   | طبع اوّلبحرم 1431 ھے۔ جنوری 10 |
| لسعيد | ناڅر                           |
|       |                                |
|       | ملنے کے پتے                    |

پاکتان کے تمام مشہور کتب خانوں ہے۔ دستیاب ہے رابطہ: 4121469-1130

| 27                              | رحمانی خلافت سے وجالی ریاست تکا  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 37                              |                                  |
| 40                              | (1)عالمی خفیه برا دری کا اصل بدف |
| ليح ڪلمت عملي                   | (2) ان اہداف کے حصول کے کے       |
| 45                              | (3) عالمي د حالي حکومت کا ځا که  |
| ىرى قىط)                        | مستقبل کی عالمی د جالی ریاست (دو |
| ن تنخير کي کوششين               |                                  |
| 54                              | 1-چادواورسفليات                  |
| 57                              | -2-اليم كے الشرا                 |
| 64                              | 3- مائنگروچین                    |
| 70,                             | 4-شارٹ ویژن4                     |
| 72                              | .5- بىك ئرىگنگ                   |
| 75                              | شیطان کی سرگوشیاں                |
| 84                              | شیطان کے پھیرے                   |
| 84                              | 1- بىك ٹريكنگ كى چندمثاليس       |
| 89                              | 2- ئى وى اورفلىز2                |
| 90                              | 3- كارثون3                       |
| 91                              | 4- کہائی                         |
| 92                              |                                  |
| مانی تسخیر کی کوششیں (پہلی قبط) | وجالی ریاست کے قیام کے لیے جس    |
| 95                              | بارہ سرداروں کے ایک ارب غلام     |
| 96                              | انسانیت کے خلاف جراثیمی جنگ      |
| 98                              | رحم دل عيسا تي محققتين           |

| ويكسين بروگرام كي آ ژمين                                          |
|-------------------------------------------------------------------|
| الهاني آ كے برطنی ہے                                              |
| وجال كرمائ (دومرى قبط)                                            |
| ياكستان كےخلاف حياتياتی جنگ                                       |
| وجال کے بے دام غلام (تیری قبط)                                    |
| وجالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی تنجیر کی کوشتیں                  |
| ابریانمبر51 (پیلی قبط)                                            |
| گلوبل ویلی کاریزیزنن (اریا5 کی دوسری قبط)                         |
| أوْن طشتريان كما مين؟                                             |
| اُڑ ن طشتر یوں میں کون می شکینالو جی استعمال ہوتی ہے؟             |
| أَرُن طَشْتَرِيال كَهَال عِيرَ ؟                                  |
| اُڑن طشتریوں کے بارے میں کٹرعیسائی حضرات کا نظریہ                 |
| اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبصر د                     |
| شیطانی کھٹولوں کاراز جانے والوں کی سرگزشت (امریا 5 کی تیسری قبط)4 |
| شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک (ایریا 51 کی چوشی اور آخری قبط)46. |
| امريكاييس خفيه د جالي حكومت                                       |
| الوميناتي كيا ہے؟                                                 |
| د نياير قبضے كا الوميناتي منصوب                                   |
| معركة عقل                                                         |
| انهدام اور قیام                                                   |
| ا فتتاحی اوراختنامی بنیاد                                         |
| ارضِ قدس ہے ارضِ مقدس تک                                          |

| محسود عرب اورحا سدغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تتين جڙ وال شهرول کي کبها ٽي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المُثَاثِلُ كَا نَقَشْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رحمانی ریاست کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ناياك آرزوؤل كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تنین انهم ترین اسلامی ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عشق کی بھیوں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فَتَنْ وَجَالَ سِے بِحِنِي مَدّابير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سوالات جوايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| چند پیش گوئیاں مسجد اقصیٰ یا بیکل سلیمانی ،عیسائی حضرات کا ایک بے تکا سوال 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مصلحت ما غيرت ، كلوننگ يا شعاعين ، سوسال بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جنگ ہندگی ترغیب، جہادگی تملی تدبیر، امیر کی تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يجيس سوالات ايك تجويز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مغرب کی گھڑی ہوئی فرضی شخصیات اور د تبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كَا وَ مْثُ وَٰ اوۡن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تشاديا غلطي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bit and the second seco |
| اے خدا! محفوظ فرما فقنة د جال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

مقدمه

### ول کی ورزوں میں

د جال جلداول مین ' د جال' کی شخصیت اوراس کے ظہور بر گفتگو کی گئی تھی۔ ' د جال 2' میں د جالی ریاست کے قیام پراہندا سے انتہا تک ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ د جال کی شخصیت جنتنی فتنہ انگیز اورظلم پرورہوگی،اس کی ریاست اتنی ہی نفرت انگیز اور فتنہ پرورہوگی نتنہ دجال کے حوالے سے بہلاموضوع اگر''بدی کاسرچشمہ'' ہے تو دوسرا''برائی کامحور'' ہے۔جولوگ نیکی کےسرچشمے ( کتاب وسنت) ہے فیض حاصل کرنا جا ہتے ہیں اور خیر کے مرکز (تفق کی اور جہاد) ہے جڑے رہنا جا ہتے ہیں، انہیں جاہے وہ برائی اور شرے واقف رہیں تاکہ بے خبری کے عالم میں فتنے میں نہ پڑ جا کمیں خصوصاً وہ فتنہ جس کی بنیا دہی دھو کا وفریب، پچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو پچ بتانے پر ہے۔ " وجال 2" کے بعد" دجال 3" بھی زیرتر شیب ہے۔ اس سلسلہ وار کھوج کرید ہمخفیق وتفتیش اورآ گاہی وخبر داری کی غرض فقط بیہ ہے کہ اس فتنه زوہ آخر زمانے میں بیموضوع دعوت دین کا بہترین وَربعِہ ہے۔مغربی ونیا بظاہر ماوراء الطبیعات کی منکر ہے اور کثیف مادہ کے آگے کسی لطیف شے کے قائل نظر نہیں آتی الیکن حقیقت سے ہے ۔۔۔۔۔ میں وُہرا تا ہوں ۔۔۔۔ تعجب خیز حقیقت سے ہے کہ ....مغرب میں اس وفت دجالی علامات ونشانات کا سیلاب آیا ہواہے اور دجال کے لیے پھیلائے گئے شیطان پرتی کے جال میں وہاں کے حکمرانوں، دانشوروں اور سرمایہ داروں سے لے کر ادا کاروں، گلوکاروں اور عام پیروکاروں کے غول کے غول کھنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغرب کے بت کدوں میں اذان دینے والے پچھاہلِ ایمان نے اس موقع پرمغرب کے نہیم العقل اورسلیم الطبع عوام کومختلف کتا بچوں اور بردی محنت سے تیار کی گئی ڈاکومنٹر پرز کے ذریعے ان شیطانی پیندوں سے نگا لنے کی کوشش کی ہے اور کررہے ہیں۔ اہل مشرق کو جگانے کے لیے بیہ کتابی سلسلہ اسی نوع کی ایک آ واز ہے تا کہ انسانیت رجوع الی اللہ کے حصار میں محفوظ ہو کر شیطان کے اس وار سے نیج سے نیج سے نیج سے جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ دم علیہ السلام سے لیکرتا آخردم ایسافت آیا ہے نہ آئے گا۔

تاریکی کاراج جاہنے والوں کےخلاف آپ جب بھی کوئی بات کریں گے توروشنی کے پیامبروں کی مدایات ونصیحت بیان کیے بغیراً گے نہیں چل سکتے۔ لہذا اس کتاب میں '' تاریکی کے دیوتا''اوراس کی ''اندھیاری تگری'' کے حوالے سے جو پچھ کہا گیا ہے، دجال کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کی غیرانسانی مہمات کے بارے میں جو کچھآ گاہی دی گئی ہے، پوری کوشش رہی کہوہ ہماری موثق مُد مبیات کی تقید ایق شدہ عصریات پرتطبیق کے تناظر میں کہی جائے ،اس لیے بیان شاءاللہ تاریکی کا پردہ جاک کر کے نور کی کرنوں کی طرف لیکنے میں معاون ثابت ہوگی ۔وہ نور جوا بمان رائخ سے پھوٹٹا اورعمل صالح ے جگرگاتا ہے اور جب دل کی ورزوں میں اُتر جائے تو الیکی جھوٹی خدائی کا وعویٰ کرنے والوں کے وجل ومکر میں سینسنے کے بجائے ایسے دعوؤل کو لپیٹ کران کے منہ پر ماردینے کی جراً ت عطا کرتا ہے۔ '' د حال I'' مختلف او قات میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہیں ،اس میں اول تا آخر صنیفی ربط وتتلسل ...... '' ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے' ..... کا مصداق تھا۔ دجال 2 البتہ مربوط تالیف کے معیار پران شاءاللہ بوری اُنڑے گی۔ دجال 1 کی اشاعت کے بعدموصول ہونے والے سوالات کے جوابات کتاب کے آخر میں لگادیے گئے ہیں۔فتندوجال کے مقابلے کے لیے دفاعی واقد امی تذابیر کا خلاصہ کچھاضا فول کے ساتھ آخر میں دوبارہ دے دیا گیا ہے تا کہ کتا ہے تھیں معلومات کا پلندہ نہ ہو، جراً ت وحو صلے کے ساتھ استقامت اور مقاومت کی تحریک ونزغیب ہو۔

اللہ تغالی ہے ڈعاہے جب حق وباطل کی مشکش کا فیصلہ کن موڑ آئے تو ہماراوزن'' قوم رسولِ ہاشمی'' کے پلڑے میں ہونہ کہ شیطان کے چیکوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے وجال کے کارندوں کے ساتھ۔ آمین

# وجالى رياست كى كہانى

#### (میلی قسط)

تكوير أعار واختيام:

'' وجالی ریاست' کی کہانی بڑی ولچیپ ہے۔ سیمٹی جائے تو بہت مختصر ہے۔ پھیلائی جائے تو مہت مختصر ہے۔ پھیلائی جائے تو صدیوں پرمحیط ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا چونکہ ارضِ مقدی فلسطین سے ہوتی ہے (بعنی بہود کی فلسطین سے جوا وظنی سے جوعذا ہے الہی کے نتیج میں تھی) اورانتہا بھی بیبیں آ کر ہوگی (بعنی بہود کی بہال والیسی کی کوشش جو کر وفریب اور ظلم و وجل کی بنیا و پر ہوگی) ، اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا'' نکعۂ آغاز واختیا م' فلسطین سے ہی کرتے ہیں جس کا قدیم نام'' پروشکم' تھا۔

روشلم تنیوں نداہب کے بیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدی شہر ہا ہے۔ مسلمانوں

المحتے ہیں۔ چنانچ کوئی بھی ایر ایل کتاب کے لیے بھی۔ مسلمان چونکہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر ایمان

رکھتے ہیں۔ چنانچ کوئی بھی ایری جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو، مسلمانوں کے لیے مقدی ہے۔
فلسطین اور بیت المقدی کا تعلق دیگر بہت سے قابل احترام انبیائے کرام علیہم السلام سے ہے۔
واقعہ معراج بھی پہیں سے ہوا تھا اور پہاں موجود مقدی چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس
لیے مسلمانوں کا اس سے قبلی تعلق ولگاؤشک وشبہ سے بالا ترہے۔ چونکہ حضرت لیقوب، حضرت
مویٰ اور پھر حضرت واؤدو حضرت سلیمان علیہم السلام اور دوسرے بہت سے انبیائے بی اسرائیل کا
تعلق آئی شہر سے رہا ہے، اس لیے یہودی بھی اسے مقدی و شہرک مانے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت
سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت عیسائی بھی علیہ
السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، کیکن اس سرز مین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے
السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، کیکن اس سرز مین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے

اہم ترہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام'' بیت اللحم' میں پیدا ہوئے تھے اور پھرزندگی کا بیشتر حصہ ارضِ قدس میں گذارا۔'' مستقبل کی عالمی وجالی ریاست'' کی کہانی ماضی کے ان تقزیس بھرے رویوں کے برخلاف بہیں سے جنم لے گی۔ بروشلم کی تقدیس کی وجوہ تو آپ نے سمجھ لیس، آسے! اس کی تخریب بین سے جنم لے گی۔ بروشلم کی تقدیس کی وجوہ تو آپ نے سمجھ لیس، آسے! اس کی تخریب بین ہے۔ بین بیال وجالی قوتوں کی کارفرہ ائی کی ابتدا کود کھتے ہیں۔

مسلمانوں نے تورات کی پیش گوئی کے مطابق (اس پیش گوئی کا ذکر'' دجال'' نامی کتاب
میں باحوالہ موجود ہے) جب بیت المقدی فتح کیا تو نتیوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش
نظرر کھتے ہوئے کی بھی مذہب کے زائرین کی بیباں آمد پر پابندی عائد شک چنانچہ بیبودی اور
عیسائی زائرین کی آمدورفت آزادی ہے جاری رہی۔ بیمعمول صدیوں تک برقرار رہا۔ 1095ء
میں عیسائی زائرین کی آمدورفت آزادی ہے برا مذہبی رہنما ''پوپ اربن دوم' نظا۔ اس نے عیسائی
بیں عیسائیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا مذہبی رہنما ''پوپ اربن دوم' نظا۔ اس نے عیسائی
پروپ پرزور دیا کہ ارضِ مقدی کو کا فروں (بیعنی مسلمانوں) ہے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا
پروپ پیکنڈ انھا کہ سلمانوں نے بزاروں سیجی کہن بھائیوں گول کر دیا ہے۔ و نیا کے بہت بڑے حصہ
پروپ پیکنڈ انھا کہ سلمانوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کر دی ہے۔ خووسیجی
پر قیضہ کرلیا ہے اور پور پیوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کر دی ہے۔ خووسیجی
مؤرجین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کے الے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کردی ہے۔ خووسیجی

سیای اور بشارتی جھوٹ:

ندگورہ پوپ نے عیسائی عوام گومسلمانوں کے خلاف ''مقدی جنگ' پر اُبھار نے کے لیے صرف یجی ''میار نے جھوٹ' بھی صرف یجی ''میانی جھوٹ' بھی بولا، بلکہ اس نے اس غرض کے لیے ایک ''بشارتی جھوٹ' بھی گھڑا۔ اس نے عیسائی جنگووں کے لیے خدائی بشارت وضع کی کہ جو مسلمانوں سے لڑے گا، اس گھڑا۔ اس نے عیسائی جنگووں کے لیے خدائی بشارت وضع کی کہ جو مسلمانوں سے لڑے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جا کیں گے اور وہ جنت کی بلند د بالا وا دیوں میں وائمی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ سے جھوٹ سے جو عیسائی نہیں گھڑنے کی جو عیسائی نہیں گھڑے کی منافی تھا۔ گھڑا ایک مشکل سوال میر جھوٹ کے بیان کی وجہ عیسائی نہیں رہنماؤں کے سامنے کھڑا ایک مشکل سوال ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی ؟ اس کی وجہ عیسائی نہیں رہنماؤں کے سامنے کھڑا ایک مشکل سوال

تھا۔ان کو بیہ بات سمجھ نہ آتی تھی مسلمان نا قابل تسخیر کیوں ہیں اورا پنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہروفت تیار کیوں رہتے ہیں؟ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہیں؟ پیربہت بڑا سوال بوپ اربن اوراس کے ہم عصر دیگر سیحی عما ئدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے ' فلسفہ' شہادت' ' کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آ سان تھا۔مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیاررہتے ہیں کہانہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔اس پرانہوں نے سوجا کہ عیسائیوں کے لیےالی کون می بشارت ہوکہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں وینے پر تیار ہوشکیں؟ ہائیل میں الیمی کوئی بشارت نہتھی۔ مجبور ہوكر سيحى رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائى اختيارات باتھ ميں ليتے ہوئے بچھ بشارتيں وضع كركيں۔عيسائی عوام سے وعدہ كرديا گيا كہ جولوگ صليب كے كاز كے ليے لڑيں گےان كے تمام گناہ معاف کردیے جائیں گے اوران کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ ارین نے بیروعدہ اپنی ہر ہبی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیا۔ بیہ وعدہ بنیا دی طور برعیسائیت کی تعلیمات کے بھی متافی تھا۔عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ وم کے بیٹوں کے گناہوں کے کفارے میں اپناخون پہلے ہے بہا چکے ہیں۔اب صلیب کے بیٹول کواپناخون دینے کی ضرورت ہی نہیں ۔ بید وعدہ مشہور عیسائی نظر ہے''اعتراف گناہ''(Confession) کے تصور کو بھی ختم کرتا

#### صليبي جنّك بإنسلي معركداً رائي:

بہر حال اس وعدہ نے اپنا اثر دکھایا اور عیسائی عوام ' دیفینی نجات' کے حصول کے لیے جو ق در جو ق' کا فرول' سے لڑنے نکل کھڑ ہے ہوئے۔ سب سے پہلے بوپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک جنونی گروہ غریب مردول اور عور توں پر ششمال تھا جو ہنگری سے قنطنطنیہ اور قنطنطنیہ سے ترک وشام میں اثر آیا۔ یہ جنگ جو دراصل غیر منظم شہری تھے جنہیں پہلے تو خود ہنگری کے سیا ہیوں نے تہہ تیخ کیا اور نے کردیا۔ اس کے بعد صلیب کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہرا بھری۔اس وفعہ حملہ آور ہونے والے صلیبی جنگجو ' نائنش' ' یعنی بورپ کے سروار تھے۔ انہوں نے القدس برطوفانی بلغار کی اور فلسطین کے ایک علاقہ میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کرلی صلیبی پرچم کے ساتھ سے پہلا کا میاب حملہ تھا جس نے نەصرف نا قابلِ تسخیرمسلمانوں کےخلاف پورپیوں کوحوصلد دیا بلکہ کشت وخون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہااورا بھی تک ..... مختلف شکلوں اورعنوا تو ل ہے. جاری ہے اور اس وفت تک جاری رہے گا جب عبیرائیوں کے حقیقی اور سیچے رہنما جناب مسیح علیہ السلام تشریف لاکران فتنه پرور د جالی قو تول کوتهه بنیج نہیں کردیں گے جوسا دہ لوح عیسا کی عوام کو اہلِ اسلام کےخلاف ورغلاتے رہتے ہیں۔اس حملے کو دوصلیبی جنگ' کہا گیا جس کا مطلب كا فروں ( یعنی مسلمانوں ) کے خلاف ''مقدّی جنگ'' تھا۔ا ہے بعض اہلِ قلم' بمسیحی جہاد'' كہتے ہیں جوغلط ہے۔اس اصطلاح میں جہاد کالفظ غیر مسلموں کے لیے استعال ہوتا ہے، جبکہ جہاد کے مقدی عمل کا تصور صرف مسلمانوں کے ہاں ہے۔ بقیہ مذاہب کی طرف سے بریا ہونے والی جنگوں کے لیے بیاسلامی اصطلاح استثمال نہیں کرنی جا ہیے۔اس میں اس عبادت کی تو ہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔اس اولین صلیبی جنگ کے پس پردہ پائے جانے والے شاہی محرکات یا بوپ کے مفادات کیا تھے؟ اس کے لیے'' نائنش' بینی ان بور پی جنگی سرداروں کی ان سرگرمیوں پرایک نظر ڈ النا کافی رہے گا جو وہ بروشکم آتے ہوئے سرانجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگذاری ساتے ہوئے جمیں بتاتی ہے:

''راستے ہیں وہ مسلمانوں ، یہودیوں اور سیاہ فام عیسائیوں گافتل عام کرتے رہے۔''
نائنٹ کے ان کارناموں کودیکھا جائے تو سوال بیدا ہوتا ہے کیا بیدواقعی مقدّس فرجی جنگ تھی؟
نہیں .....قطعانہیں! بیتوایک نسلی معرکہ آرائی تھی۔وہ نسلی معرکہ آرائی جو فرجی جنگ کے نام پروجود
میں آئی اور جونسلی احساس برتزی کے شکار بنی اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کودنیا کے اس مقدس خطے
پرتسلط دلانے کے لیے تھی جووہ اپنی بدا عمالیوں کی بدولت گواچکا تھا۔

#### خوفناك خواب، وجشت ناك تعبير:

سے سیسی جنگیں جاری رہیں ......اور جسے جسے وقت گزراصیبی جنگوں کی تعداداور مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔اوران میں عیسائی اضافہ ہوتا گیا۔اوران میں عیسائی جو شیار داروں کی جگہ یہودی زعاء نے لینا شروع کردی اور یہیں سے بیٹر کیک رُٹ بدل کر دجال کے کارندوں کے ہاتھ میں آئی گئی۔' ٹائٹس' کے نام اور خطابات مختلف تھے جوان کے تعارف، پس منظراور فرائض کے حوالے سے رکھے جاتے تھے۔۔ان میں سے ایک نمایاں گروہ ' جُمپلر ز نائٹس' کا تھا جو عیسائی نائٹس کے مختلف گروہوں کے ختم ہوجانے کے بعد بھی باتی رہا۔اس گروہ نے تاریخ میں باتی رہا۔اس گروہوں کے ختم ہوجانے کے بعد بھی باتی رہا۔اس گروہ فی نائٹس نے جبی اور آئی تک (نام بدل کر) زندہ ہے،اس لیے کہ بیٹے بسائی نہ تھے، شروع میں تھے بھی تو بعد میں ان میں ایک مخصوص '' انسانی برادری'' کے لوگ شامل ہوگئے جنہوں نے یہ چول نے اس کے کہ رہا ماس کی۔

میپارز نائٹس (معبدی مردار) ایک ایبا گروہ تھا جس کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی مقصد اور کوئی مقصد اور کوئی سب العین تہیں تھا، بیکن درحقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین اور اہم ایجنڈ اٹھا جس پروہ صلب بی جنگجوؤں کی مدد ہے کام کرنے گے۔ ان کی نظروں ہیں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم ترین فرما ٹروائی تھی۔ اگر سوال اُٹھایا جائے کہ تھوڑے ہو سلمانوں سے بہت المقدس نہ کے سام کے سینے تھے، پوری دنیا پر فرما ٹروائی کا خواب کیسے دیکھ رہے تھے؟ تو اس کا جواب سیجھنے کے لیے جسیں ان کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ک آزمائشوں میں مبتلا اور ان کی اس احتقابہ میم کے نتیج میں انسانیت بہت کی آزمائشوں میں مبتلا ہوگا۔ اور پی آزمائشوں میں مبتلا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ک ہوئی اور بیآ زمائشوں میں والا گروہ بنا، پھر معاشی طور پر سیحکم میگروہ و دنیا کی سیاست میں دخیل ہو کر 'و باوشاہ واری قائم کرنے والا گروہ بنا، پھر معاشی طور پر سیحکم میگروہ و دنیا کی سیاست میں دخیل ہو کر 'و باوشاہ گر'' بن گیا۔ پس پردہ رہے ہوئے دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعال کرنا اس کا مخصوص ہنر تھیم اے استعال کرنا اس کا مخصوص ہنر تھیم اے استعال کرنا اس کا مخصوص ہنر تھیم اے اس کے بعداس کا ٹرخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہودکی روا تی تاریخ کے حوالے مخصوص ہنر تھیم اے اس کے بعداس کا ٹرخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہودکی روا تی تاریخ کے حوالے

سے بیخودمیدان میں آ کر بھی تہیں لڑا۔ بید دوسرے کولڑ واکر فتح کے شرات اپنی جھولی میں ڈالنے کا عادی رہا ہے۔ لہذا دنیا کی اقتصادیات، سیاسیات اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے بیاس خواب کی تعکیل کے لیے جت گیا جس کی تعبیرا نتہائی خوفنا ک ہے بعنی ابلیس کی عالمی حکمرانی کا قیام اور 'دوجال کی عالمی ریاست' کی تعکیل ہم اس گروہ کی درجہ بددرجہ پیش قدی (فرہب ہے معیشت، معیشت سے سیاست یعنی جمہوریت، سیاست سے عسکریت اور پھر عالمی حکومت) کا جائزہ لیت جوئے آگے چلیس گے تا کہ انسانی یہ جہوریت، سیاست سے عسکریت اور پھر مستقبل قریب میں جو پچھاس جوئے آگے چلیس گے تا کہ انسانی بند والے گروہ نے کیا، کھل کر سامنے آسکے اور وقت ہاتھ سے نگلنے سے پہلے اس غیر زیرز مین بینے والے گروہ نے کہا کہ کسل کر سامنے آسکے اور وقت ہاتھ سے نگلنے سے پہلے اس غیر انسانی بلکہ شیطانی منصو ہے کے رائے میں مضبوط روک کھڑی کی جاسکے۔ اس کی تاریخ سامنے آسکے اور وقت ہاتھ سے نگلنے سے پہلے اس خیر سامنے آسکے والی کی امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ انسانی بلکہ شیطانی منصو ہے کے رائے میں مضبوط روک کھڑی کی جاسکے۔ اس کی تاریخ سامنے آسکے کے نام پرقائم ہونے والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا ہونے والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا صیابی جنگجوؤں کا اس یک چشم بہودنواز فتنے کے نام پرقائم ہونے والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا سے کیاتھاتی ہوسکتا کے جائم کیا جائی ہوئی والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا ہوئی والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا

# نائنس ممپلرز سے فری میسن تک

(دوسری قسط)

بيكل كے كھنڈر كے قريب:

اگر چیدارض مقدس پر سیحی اقتد ارمخضرع صدکے لیے تھا، کیکن ان کا پیمخضر قبضہ پوری و نیا کی تاریخ کو تبدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔ اس مخضرع صدکے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم تشکیل دی گئی۔ جس کا مقصد بظاہر سیحی زائزین کو مسلمانوں کے حملوں سے محقوظ رکھنا تھا۔ بیایک مذہبی تنظیم تھی جس کے فرائض ہیں 'مقدس معبد' (بیت المقدس: بیکل سلیمانی) کو کا فروں (بیعنی مسلمانوں) سے بیانا بھی شامل تھا۔ چنا نجے بینظیم اوراس کے ارکان و نیا بھر کے عیسائیوں کے مسلمانوں) سے بیانا بھی شامل تھا۔ چنا نجے بینظیم اوراس کے ارکان و نیا بھر کے عیسائیوں کے لیے قابل احترام بن گئے۔ ایپ مذببی فرائض اور سیحی طرز حیات کی وجہ سے آنہیں ' راہب' کہا جاتا تھا۔ بعدازاں بیدخطاب ترک کر کے انہیں ٹمپر زیعنی 'معبد کا معبدی' کہا جانے لگا۔ ' مخمیل' معبد جاتا تھا۔ بعدازاں بیدخطاب ترک کر کے انہیں ٹمپر زیعنی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ بینظیم بہت جاتا تھا۔ بعدازاں کیلائے گئی۔ بینگوئن ڈ کشنری آف جلد منظم سکری شنظیم بن گئی اور ' نائٹسٹ ٹمپلر ز' (معبدی سردار) کہلائے گئی۔ بینگوئن ڈ کشنری آف جلد منظم سکری شنظیم بن گئی اور ' نائٹسٹ ٹمپلر ز' (معبدی سردار) کہلائے گئی۔ بینگوئن ڈ کشنری آف ریلیجنز میں نائٹسٹ ٹمپلر ز کے بارے میں کچھاس طرح تحریہ ہے:

''ایک مذہبی عسکری شظیم جو 1119ء میں بروشلم میں تشکیل دی گئی جس کا مقصد سیجی زائزین کومسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ بید معبد لیعنی ہمیں کلِ سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہتے ہے۔ ان کی بود وہاش را ہبول جیسی تھی ، لیکن ان کی سرگر میاں بنیا دی طور پر عسکری اور انتظامی شخصہ۔ ان کی بود وہاش را ہبول جیسی تھی ، لیکن ان کی سرگر میاں بنیا دی طور پر عسکری اور انتظامی شخص ۔ ارضِ مقدس میں یور پی صلیبی سلطنت کی تکہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی املاک یورپ میں بھی تھیں اور وہ بین الاقوامی بنکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ املاک یورپ میں بھی تھیں اور وہ بین الاقوامی بنکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ

ا ہے داخلی امور بخت راز داری کے ساتھ سرانجام دیتے تھے۔

مقدس تنبركات كے محافظ:

اس تنظیم کے با قاعدہ قیام کے حقیقی اغراض کے بارے میں مختلف واستانیں پائی جاتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو'' ہیکل کا محافظ'' کہلوایا۔ سوال بیہ ہے بیلوگ کس چیز کا تحفظ كررہے تھاوركس سے كررہے تھے؟ اس نكت پر بچھ محققين رائے ركھتے ہيں كہمپلرز.....ان ك تعدا دیارہ تھی ..... دراصل کسی خزانے یا مقدس تبرکات کی حفاظت کررہے تھے جو بیت المقدس یا ہیکلِ سلیمانی سے ملے تھے۔قدیم زمانے میں جب یہودی سروشلم میں آ کر آباد ہوئے تو وہ حضرت موی علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے تھے جسے بعدا زاں ہیں کل سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق كو" تا بوت سكينهُ 'يا" تا بوت يهودُ ' كها جا تا تقاا وراس ميں حضرت موى عليه السلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں (الواحِ تورات ) رکھی گئی تھیں۔عہد نامہ قدیم لیعنی تورات کا کہنا ہے بیتا بوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔عہد نامہ میں اس کی شکل وصورت اور لمبائی چوڑ ائی کی تفصيلات موجود ہیں۔عہد نامہ کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل الواح (شختیال) موجود تھیں جو کو ہے بینا برحضرت موئی علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا ( قر آ ن کریم کے مطابق بیحضرت موی علیہ السلام کا عصا تھا) اور ''من وسلویٰ' کا برتن بھی اس تابوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ بیتو بتاتی ہے کہ اے میکل سلیمانی میں رکھا گیا تھالیکن میہیں بتاتی کہ بعدازاں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تمپلرز کے دور میں ہیں کل سلیمانی کا بیرحصد زائزین کے لیے پچھ عرصہ تک مرمت کے نام پڑمنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ (ایک روایت کےمطابق 9 سال اور دوسری کےمطابق 13 سال) اس دوران اسے تمپلرزنے کسی مخصوص خفیہ متفام پرنتقل کر دیا تھا یا خوڈمپلر کوبھی ہیتبر کات ہاتھ نہ لگے اور وہ دنیا کو دھو کا دینے کے لیے خود کو پُراسرار مشہور کیے ہوئے ہیں؟ روایات مختلف ہیں اور اس حوالے سے مشہور مرہی واستانوں میں زبروست نعارض پایاجا تا ہے۔حقیقت سے کدفتد کیم ممپلرز ہوں یا جدید فری میسن،

یہودی قوم کے روحانیین یعنی سفلی جادوگر ہوں یا دچال کے خروج کے منتظر یہودی رہائی ،ان سب
میں ہے بھی کسی کونہیں معلوم کہ بیہ مقدس شرکات کہاں ہیں؟ وہ ان کی تلاش میں سرگردال ہیں کہان
کود نیا پر دو ہارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا ، کیکن می تیمرکات ان کومل کے نہیں دے رہے .....اور نہ
یاان کو بھی ملیس گے ۔ انہیں تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ برآ مدگریں گے ( کہال ہے؟ اس سوال کا
جواب ' د جال' نامی کتاب میں دے دیا گیا ہے ) حضرت کے ہاتھوں ان کی برآ مدگ د کچھ کروہ
معتدل مزاج یہودجن کی قسمت میں ایمان ہے ،مسلمان ہوجا میں گے اور وہ شقی مزاج یہود جوان
ترکات کو حضرت موسی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کربھی ان کی اطاعت کرنے میں لیت ولعل
مزاج رہے تھے، وہ اب بھی دجال کے ساتھ رہے پر بھی آڑے رہیں گے اور پھر بالآخراس کے
ساتھ اپنے وردناک انجام کو پہنچیں گے۔
ساتھ اپنے وردناک انجام کو پہنچیں گے۔
ساتھ اپنے وردناک انجام کو پہنچیں گے۔

تبرکات کے محافظین کے طور پر سلیبی دنیا میں ماہی حیثیت مستحکم کرنے کے بعد ممبلرز کو ..... جو درحقیقت موجودہ فری میس تنظیم کی سابقہ شکل تھے .....اپنی مالی حیثیت مستحکم کرنے اور اے مستقل بنیا دوں پر ترقی دینے کی فکر سوار ہوئی عوام کی تبجوریوں میں محفوظ دولت جسے ہروفت لوٹ لیے جانے کا خطرہ در پیش رہتا ہے، ہے بہتر وہ کون سا ذریعیہ ہوسکتا تھا جو دو سرول کے مال پر مفت کا عیش کرنے کی عادی قوم پہود کے کام آتا۔ پیسے عوام کا محنت سرمایہ کا رول کی اور بڑی میں مفت کے میش کرنے کی عادی قوم بہود کے کام آتا۔ پیسے عوام کا محنت سرمایہ کا رول کی اور بڑی میں مفت کے مزے یہود کی سودخورانہ ذہنیت کے حوالے ہے اس ہے بہتر کیا صورت ہو سی کے سرمایہ کی اور کا ہواور نفع بہود کی سودخوروں کو ماتا رہے؟ چنا نجید بیدوہ کو می کا بیتا دین کی ابتدا یہود کی صودخوروں کو ماتا رہے؟ چنا نجید بیدوہ کو میں اور کا ہواور نفع بہود کی سودخوروں کو ماتا رہے؟ چنا نجید بیدوہ کی ابتدا یہود کی صورت ہو کی کی ۔

صرّ افوں، لیعنی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجور بول (لاکرز) کا نظام متعارف کرایا۔ انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکے اورسونا اجرت لے کرمحفوظ کرنا شروع کردیا۔ حفاظتی نقطہ نظر سے میڈ ٹو بیپازٹ مسٹم' لوگوں کو پیندآ یا اور بہت جلد مقبول ہو گیا۔ آ ہستہ آ ہستہ یہودی صر افول نے اس میں تھوڑی ہی تبدیلی پیدا کی ۔ لوگ جب سونے کے سکول کے عوض کوئی چیز خرید تے تھے تو پہلے یہودی صرافول کورسید دکھا کر اپناسونا لیتے ، پیرا ہے اس شخص کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے پی گھٹر بدا ہوتا۔ پیچنے والا اس سونے کو پیرکسی یہودی سار کے پاس رکھوا کررسید لے لیتا۔ رسید بنانے اور سکے بہت کرانے کا بیٹل بکسانیت اور طوالت رکھتا تھا۔ اس کا حل یہودی ساہوکاروں نے بیز نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تھویل بیس رکھے گئے لوگوں کے سونے کو دوری ساہوکاروں نے بیز نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تھویل بیس رکھے گئے لوگوں کے سونے کودوسر بےلوگوں کوفروخت کرتے ہوئے اسے عملاً پرانے ما لک کو واپس کرکے پھر نئے ما لگ سے کودوسر بوگوں کوفروخت کرتے ہوئے اسے عملاً پرانے ما لک کو واپس کرکے پھر نئے ما لگ سے کے کرتھویل بیس رکھتے کے بچائے '' ایک چونئے چٹ' بیٹی نتباولے کی تحریری یا دواشت متعارف کرائی گئی ۔ لیتی رسیدوں پر لیس و بین شروع ہوگیا۔ تباولے کے اس نظام سے سونا ایک وقعہ وصول کرنے اور نوری بیرا ہے دوبارہ بھٹے کرانے کا جھبجھ سے ختم ہوگیا۔ کا غذوں کے بیہ پرڑے کرنی نوٹوں، کرنے اور نوری بیرا اور کریڈٹ کارڈوں کی بنیا دہ ہاوروہ وقت دورٹیس جب گئی الیکٹرونک کرنی کی شکل میں واحد عالمی ذریعیت اور معارف ہوجائے گا۔

نا تنگ مميلرزاور سودي بيمه:

اگلامرطلہ ہنڈی یا بیمے گاتھا۔ پچھلوگوں کو دور دراز کا سفر کرتا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران انہیں اپنی اورا پینے بیتی سامان کی حفاظت کی پر بیٹانی رہتی تھی ٹیمپلر زنے لوگوں کے خالی ہاتھ سفر کرنے لیکن اس کے باوجود دولت ایک سے دوسری جگلہ لے جانے کا محفوظ طریقہ وضع کیا ٹیمپلر زایک شہر میں لوگوں سے سونا اور جائدی وغیرہ وصول کر کے انہیں ایک چیٹ جاری کردیتے جس پر کوڈ ورڈ ز ورق ورق ورق میں جھتے تھے۔ دوسرے شہر جاکر لوگ بید چیٹ وہاں کے محملا زندی تھے تھے۔ دوسرے شہر جاکر لوگ بید چیٹ وہاں کے ممبلر زکود ہے اوران سے مطلوبہ مالیت کا سونا، جائدی یا کرنی وصول کر لیتے۔ ان چیوں پرگا کے کا معاملہ بیا اور پچھلے شہر میں جمع کرائے گئے سونے یا جائدی یا کرنی وصول کر لیتے۔ ان چیوں پرگا کے کا بعد جمع کرائے گئے سونے (زند بیازش) کو قریب کے طور پر جاری کرنا شرورع کردیا گیا حالاتک حفاظتی بعد جمع کرائے گئے سونے کی شرط بیتھی کہوہ عندالطلب مالکان کو اوٹا یا جائے۔ مالکان چونکہ عرصہ دراز تھویل میں پڑے سونے کی شرط بیتھی کہوہ عندالطلب مالکان کو اوٹا یا جائے۔ مالکان چونکہ عرصہ دراز

تک اپناسونا وصول کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ ان کا کام'' چٹوں''سے چلتا تھا، اس لیے اپنے پاس پڑے' نے معرف' سونے کا بیمصرف ڈھونڈ اکداسے سودی قرض کے طور پرلوگول کو وے کر سود کما یا جائے ۔ سونا کسی اور کا تھا، اس پرسود کوئی اور بھر رہا تھا اور مفت میں موج وہ لوگ کررہے تھے جن کا مہرت اس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہر تھا۔

الغرض جب صرّافوں نے ویکھا کہ ان کے پاس جمّع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان لکلواتے ہیں۔ چنانچہانہوں نے اس ہیں سے پچھ سونا دوسروں کو سوو پہ '' عاریتا'' ویناشروع کردیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک'' پرامیسری نوٹ' یا دستاویر کھوالیتے۔ اس طرح وفت کے ساتھ ساتھ کا غذی سر شیفکیٹ، جن کے بدلے سونے کے مسلوی الیتے۔ اس طرح وفت کے ساتھ ساتھ کی مرش شیفکیٹ، جن کے بدلے سونے کے سکے سکے لیے جاسکتے تھے گردش میں آگئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے گردش میں رہتے تھے۔ شروع میں سیسر شیفکیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہروش میں رہنے والے نوٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہوگئے۔ سودگی یونیک کا بہرا ماڈل :

سرمایہ محفوظ کرنے، قرضہ ویے اور صابت حاصل کرنے کا بید قدیم طریقہ آئ کے جدید

بینکاری نظام کی بنیاد بناٹھ پلرز تہ ہی پس منظر رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل بھر وسہ شخے۔
تمام بور پی مما لک بیباں تک کہ شرق وسطی اور ارضِ مقدی میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان
کے تمام ندے موجود شخے۔ بورپ کی نشاق ثانیہ (Renaissance) میں حصہ لینے والے دولت مند خاندانوں مثلاً فلورنس، اٹلی کے میڈ بیس خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی اور رفتہ رفتہ سے نظام ترقی کرکے با قاعدہ مستفل ادارے بینی ' بینک' کی شکل میں وجود میں آگیا۔ پہلا ماڈ رن بنگ سوڈوری کے منظم ادارے کی شکل میں وجود میں آگیا۔ پہلا ماڈ رن بنگ سوڈوری کے منظم ادارے کی شکل میں وجود میں آیا بھر بنگ آف انگلینڈ 1694ء میں سودخوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کردیا گیا۔ سنتر ہویں صدی میسوی کے انگر بین صر افول سودخوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کردیا گیا۔ سنتر ہویں صدی میسوی کے انگر بین صر افول نے دئیا کوسودی بینکاری کا ماڈل مہیا کردیا اور آ ہت آ ہت دئیا سودی لعنت کے اس جال میں بھنس

گئی۔مقامی بینک،مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہوگیا اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ بیس آگئی جود جال کے خروج سے پہلے ہر تنفس کے سینہ میں حرام کالقمہ پہنچاتے یا اس کے تاک میں رہتے تا کہ حرام کے عالمی سودا گر کا جب ظہور ہوتو اور ابلیسی حرام خوا ہوں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔

سود ہے لیکن تک:

بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہیں چٹانچیاس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سودے گریز کیا جاتا تھا، لیکنٹم پلرز....مقدس سمجھنے جانے والے ٹمپلرز....اس کی ذرّہ برابر پرواہ تہیں کرتے تھے۔وہ نہ صرف قرضوں پر سودوصول کرتے ، بلکہ بیہ بھاری شرح کے ساتھ سود عا کد كرتے تھے۔ايك موقع پرايك قرض داركو %60 تك سود درسوداداكرنا يرا \_ قديم زمانے ميں منظم بینکاری نظام کے ساتھ ہیلوگ اپنے دور کے جدید مرما میکار بن گئے۔عوام تو عوام ،حکومتیں تک ان سے قرض لیا کرتی تھیں۔ بیمن مانی شرا نظ پرانہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ بہت ہی بادشا ہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ یورپی ممالک کوتو رہنے دیجیے، انگریز حکمران خاندان بھیٹمپلروں کا مقروض تھا۔ با دشاہ جان، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول سجھیٹمپلروں ے قرضہ لیتے تھے۔ 1260ء سے 1266ء کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے ممپلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے مختلف بادشا ہوں کومقروض کرنے کے بعد ممپلرز آ گے بڑھے۔ حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعداب وہ عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھنا جا ہے تھے۔اس کے لیےانہوں نے جوطریق کاروضع کیا وہ ان کی سنگدلانہ شیطانی سوج کاعکاس تھا۔اس طریقے نے آج تک دنیا کوان کے ہاتھوں معاشی غلام بنار کھا ہے۔انہوں نے حکمرانوں کو دیے گئے قرضوں کی وصولی کو بیٹنی بنانے کے لیے وفت ضائع کیے بغیریا بندی عائد کردی کہ ٹیکس کی وصولی صرف ٹمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طافت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اب نہ صرف وہ پاپائیت کو دیے جانے والے عطیات وصول کرتے بلکہ بادشاہوں (حکومتوں) کی طرف سے ٹیکس بھی وصول کرتے ٹیمپلرزنے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا۔ بیہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ مذہبی و مالی حیثیت کے اسٹحکام کے بعد اب افتد ار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔

ابليسي سياست ماصهيوني عسكريت:

اس کے لیے انہوں نے بیطریق کاروضع کیا ..... اور بلاشبہ انسانیت کا خون بہائے اور انسانیت کی خون بہائے اور انسانیت کی رگوں سے خون چوسنے والے ایک طریق کارکو' ابلیسی سیاست' کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جاسکتا ..... کردنیا میں جہال جنگ ہوتی ہے جنگ میں شریک دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے ،ان سے فائدہ اٹھاتے ۔ اگر کہیں جنگ نہیں ہورہی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحہ فراہم کرتے ۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروش اور زیر اثر ہوجاتے ۔ اسلحہ فراہم کرتے ۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروش اور زیر اثر ہوجاتے ۔ کھوئے ہوئے بروشلم کو واپس لینے اور پوری دنیا پر غلبہ پانے کا بیسفا کان مشن ہر طرح کی اخلاقیات اور انسانی روایات کو پا مال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک کہ اکتوبر کی تیرہ تاریخ اور جمعہ کا دن آگری کی تیرہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ۔ (جاری ہے)

### تيرة تاري كا جمعه

### (تیسری اورآخری قبط)

:13:27

ہوا یوں کٹمپلر زبرا دری کی ترقی ، پورپ کے حکمرانوں اور معیشت پر کنٹرول ، عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا۔ بیباں تک کہ خود پورپی بادشاہ بھی ایک طویل عرصہ تک اس بات کو نہ جھ سکے کہ' میراوری''ان کے ساتھ کیا کررہی ہے اور کیا کرنا جا ہتی ہے؟ بالآ خرفرانس کا بادشاہ فلیس چہارم اس سازش کوسمجھ گیا۔ وہ ان سے اپنا اور اپنی قوم کا پیچپھا جھٹرا نا جا ہتا تھا،لیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی ۔ ممپلرزنے عیسائی عوام کی مذہبی حمایت حاصل کر رکھی تھی۔ان کے خلاف کارروائی آسان نہ تھی۔ چرچ چونکہ مپلرز کے ساتھ تھااس لیے وہ ان کی اجارہ داری نہ تؤڑسکا۔اس نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔سب سے پہلے اس نے اس وفت کے ممپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ''بونی فیس ہشتم'' سے حان چھٹرائی اور پھراس کے جانشین'' بینی ڈ کٹ یاز دہم'' سے چھٹکارا حاصل کیا۔ 1305ء میں بادشاہ فلیس نے نئے پوپ' دکلیمنٹ پنجم'' کا تقرر کیا۔ اس منصف بوپ کی مدو سے باوشاہ نے شمیلرز کے معاملات کی مکمل جیمان بین کرائی۔ تحقیقات کے نتیج میں جو حقائق سامنے آئے وہ تو قع سے زیادہ خطر ناک تھے۔خطرے کی سلینی نے اسے فوری اور سخت فقدم اٹھانے پر مجبور کرویا۔ چٹانچیراس نے ملک بھر میں سرکاری عمال کو سر بمہراحکامات بھیجے۔ترتیب میہ بتائی گئی کہ ان احکامات کو ہر جگہ بیک وقت یعنی جمعہ 13 اکتوبر 1307ء کی صبح طلوع آفتاب پیکھولا جانا تھا۔ان خفیدا حکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو معطل کر کے ممیلر زکوگرفتا را دران کی املاک کوضبط کرلیا گیا ٹیمپلر زیرتو ہینِ مسیح ، بت پرستی اور ہم جنس پریتی کے الزامات عائد کیے گئے۔ان الزامات نے پورے بورپ میں ٹمپلرز کے خلاف نفرت وکراہیت پیدا کردی۔ ہرجگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کرلیا گیا۔ مجرم ثابت ہونے والوں کو پھانسی دے دی گئی۔

جهوريت كاآغاز:

یوپ کلیمنٹ نے باضابطہ طور پر 1312ء میں شمیلرز کی تنظیم دوشمیل'' کو کالعدم قرار دے دیا۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولائے کو 1314ء میں دھیمی آئے پررکھ کر کہاب بنادیا گیا ٹیمپلرزا ہے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کو آج بھی یا در کھے ہوئے ہیں اور اس کی یا دگارکواپنی تقریبات میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ رائے عامہ ان کے خلاف ہوگئی اور چرچ ان کا دشمن ہوگیا تو چھر برادری ان الزامات سے تنظیم کومزید تحفظ دیتے میں نا کام ہوگئی۔ان کی زیادہ تر املاک بورپ بھر میں ضبط کر لی گئیں۔بظا ہر کمپلرز کا خاتمہ ہوگیا کیکن انہوں نے اس صور تحال ہے ایک سبق سیکھا اور ستفتیل میں اس پڑمل کیا: '' ایک ہاتھ میں قوت واقتدار خطرناک ہوسکتا ہے چنانچیا سے تقسیم کردیا جا نا جا ہے۔'اس فضلے نے دنیا میں نے طرز حکمرانی کو متعارف کروایا اور دنیا'' جمہوریت'' نامی منے نظام حکومت سے واقف ہوئی جو براوری کے لیے شکست کھا جانے کے بعد دوبارہ میدان میں آئے .....اور.....خم ٹھونک کر آئے کا ذریعہ ثابت ہوا ٹمپلرز زمرز مین چلے گئے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا.....'' جمہوریت' کا آغاز ..... جو کہ بادشاہت کا متباول نظام تھا۔ برادری نے سمجھ لیا تھا کہ'' خفیہ گرفت'' ہی ان جیسی کسی خفیہ تنظیم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بیز خفیہ گرفت موروثی بادشاہت لے کر تخت پر آنے والے مطلق العنان با دشاہوں کی بنسبت عوامی نمایندوں برآ سانی سے قائم کی جاسکتی ہے۔ جب اسمبلیوں میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جمع ہوں گے تو ان کی بولی لگانااوران کی یولی کواپٹی مرضی کا رخ دینا آسان ہوگا۔''عوامی نمایندے''اپنے انتخاب کے لیے ہمیشہ سرمائے اورتشہیر کے مختاج رہتے ہیں۔ برادری کا سودی سرماید اور دروغ گومیڈیا نہایت آسانی سے ان تمایندوں کی

''عوامیت'' ختم کرکے انہیں برا دری کا تابع بنا سکتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پچھ بتانہیں کس نے کس رائے کے حق میں خفیہ ووٹ ڈالا۔ ابہام جس قدر زیادہ ہوگا''ان'' کا تحفظ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کواپنے وشمن کاعلم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ آپ خودکو الزام دیں گے یا کہیں گے:''وفت ہی براچل رہا ہے۔'' فری میسین کی شکل میں تمہیلرز کا ٹیا ظہور:

پنجم برطانیہ کا بھی ہاوشاہ بن گیا۔ بعنی اس نئی وسیع ریاست کا نظام ٹمپلرز کے ہاتھ ہیں آ گیا۔

یول بورے برطانیہ پران کا تسلط قائم ہوگیا۔ دودہ کا جلا چھا تھے بھونک بھونک کر بیتا ہے۔

ٹمپلرزکو نیا ٹھکا نہ ل گیا تھالیکن وہ انتہائی مختاط تھے۔ تقریباً سوسال تک ٹمپلرز بالکل ہیں بردہ چلے

گئے۔ اپنے کام کم کردیے تا کہ لوگ ان کو بھول جا کیس مگرانہوں نے برطانیہ پراپنی گرفت کم نہیں کی۔

بڑے بڑے بڑے جہدوں کے حصول میں سرگرم رہے۔ یہاں تک کدان کی طافت میں بے پتاہ اضافہ ہوتا

چلا گیا۔ 1717ء میں ٹم پلر زیورپ میں چھرے انجرتے ہیں۔ اس مرتبہ تعداداورطاقت دونوں میں ہم پلہ ہیں۔ مین شناخت ان کی ماضی کی شہرت سے زیادہ طاقتوراور مؤثر ہے اور بیشناخت ان کو برطانیہ کی با دشاہت دے رہی ہے۔ اپنے خفیہ ہتھکنڈوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ضرور کی ہوگیا کہ وہ اپنے نام 'دھمپلر ز''کوشم کردیں۔ اب جونام انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے رکھا وہ 'دفری میسن' تھا۔ '' اس لفظ کو بہت سے لوگ جانتے تھے مگراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے میں لزنر کے نئے نام فری میس آتے والوں میں پرنس فلپ ، اڈ نیرا کا طویوک اور ملک ممبر پرنس آت وی دی ویلز فریڈرک تھا۔ بعد میں آتے والوں میں وزیراعظم نوسٹن چرچل اوروزیر خارج جیمر بالفورڈ کا نام نمایاں ہے۔ برطانوی لارڈز کی ایک طویل فہرست ہے جو ' برادری'' کارکن بن کر وجائی فرت انگیز ریاست کے لیے دائستہ بیانا دائستہ بنیا در کھتے گئے۔

اجتماعي آياوي سے اجتماعي بريادي تك:

اس نی شناخت اور گروہ میں شامل ہوئے والے لوگ معاشرے کے سربر آ وردہ لوگ تھے۔
معاشرے میں ان کی عزت اور مقام نے فری میسن کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا۔ اور وہ اس قابل ہوتے چلے گئے کہ'' بروشلم والپسی کے سفر'' کا پھرے آ غاز کریں اور متفقبل کی دنیا کے قطیم ترین سانح '' تیسری جنگ عظیم'' کی بنیا ور کھ سکیں۔ برطانوی شاہی خاندان میں اثر و رسوخ حاصل کرنے، برطانوی جمہوری حکمر انوں کو بس میں کرنے اور یہودی سرمائے سے برطانوی مقروض ریاست کا بھرم رکھنے کے عوض قدیم ٹمپلر زاور جدید فری میسن نے یہود کی وجالی برادری کے لیے میسلطنت عظمیٰ'' برطانیہ اور اس کے'' شاہی تاج '' کو بے در لیٹج استعال کیا،۔۔۔۔انگریز جزل ایلن تک ''سلطنت عظمیٰ' ' برطانیہ اور اس کے'' شاہی تاج '' کو بے در لیٹج استعال کیا،۔۔۔۔انگریز جزل ایلن تک بی کے ہاتھوں فلسطین کوخلافی عثانیہ سے چھیننے سے لے کر اسرائیل کے قیام کے اعلان تک برطانیہ کو استعال کرنے کے حوالے سے فری میسن کی کا میا بی کے وجووں کی طویل تاریخ ہے۔ برطانیہ کو استعال کرنے جوالے سے فری میسن کی کا میا بی کے وجووں کی طویل تاریخ ہے۔ برطانیہ کواستعال کرنے کے حوالے سے فری میسن کی کا میا بی سے بودی کا میا بی جھتے ہیں لیکن وہ یہودی زیماء ارض مقدس میں د جالی ریاست کے قیام کواپئی سب سے بودی کا میا بی جھتے ہیں لیکن وہ یہودی زیماء ارض مقدس میں د جالی ریاست کے قیام کواپئی سب سے بودی کا میا بی جھتے ہیں لیکن وہ

جیسے جیسے اس ریاست کو تظیم سے تظیم تر بنانے کا خواب بورا کررہے ہیں ویسے ویسے وہ اپنے منطق انجام کے قریب ہوتے جارہے ہیں۔ اسرائیل کی تو تعمیر شدہ بستیوں میں ان کی اجتماعی آبادی ان انجام کے قریب ہوتے جارہے ہیں۔ اسرائیل کی تو تعمیر شدہ بستیوں میں ان کی اجتماعی آبادی ان انتقام نہ شاء اللہ ان کی اجتماعی بربادی سرختم ہوگی۔ ان کی بیر بادی صرف ' دجالی ریاست' کا ہی اختمام نہ ہوگا بلکہ دنیا سے شراور فساد کے کھمل خاتے کی نوید بھی ہوگا۔

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواس زمانے میں زندہ ہوں گے اور توفیقِ الہی ہے ''عالمی وجالی ریاست'' کے منصوبے کونا کام بناتے ہوئے ''عالمی اسلامی خلافت'' قائم کریں گے۔الیی خلافت جوکا مُنات میں بسنے والے ہرذی روح کے لیے سائیز رحمت ہوگی۔

## رجمانی خلافت سے دجالی ریاست تک

برادراسلامی ملک" ترکی و دینا کا وہ ملک ہے جود تیا کے دومشہور براعظموں کے سکم پرواقع ہے۔ یہ دونوں براعظم رنگ نسل کے اعتبارے بی نہیں ، فرجب ونظریے کے اعتبارے بھی ایک دوسرے کے متضا داور باہمی تاریخی جدلیت کے حامل رہے ہیں۔ اس کا جغرافیائی کل وقوع ایسا ہے کہ بیبال سے عیسائیت کے گہوارے ' براعظم پورپ' میں داخلے کا راستہ کھاتا ہے۔ اس رائے کے کئر پرعیسائیت کا روحانی مرکز اور مضبوط عسکری قلعہ قسطنطیعہ تھا۔ اس لیے اس کے فاتحین کے کئر پرعیسائیت کا روحانی مرکز اور مضبوط عسکری قلعہ قسطنطیعہ تھا۔ اس لیے اس کے فاتحین کے لیے جتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بٹارتیں سائی تھیں۔ اس شہر کی فتح کا واقعہ جتنا عظیم الشان تھا، اس کے سقوط اور خلافت عثانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور الشان تھا، اس کے سقوط اور خلافت عثانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور الشان تھا، اس کے ساتھ و اور خلافت عثانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور رکاوٹ کے ایک نامبارک دن میں یہاں رجانی ریاست خلافت عثانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور رکاوٹ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ آ ہے اس آغاز اور اختام ، اس تضادا ور تقابل پرایک نظر ڈالیے رکاوٹ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ آ ہے اس آغاز اور اختام ، اس تضادا ور تقابل پرایک نظر ڈالیے رکاوٹ کے ساتھ دہرائی جانے ہیں کہ مستعقبل قریب میں پھر یہی کہائی معکوس انداز میں کردار کے اختلاف کے ساتھ دہرائی جانے والی ہے۔

موجودہ جمہور ہیں خلافت عثانیہ (1288ء۔1924ء) کی جانشین ریاست ہے۔خلافت عثانیہ است اورالہی عثانیہ اس روئے زمین پرالہی ریاست اورالہی نظام والی مملکت کا اختیام ہوااور دجالی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا۔ بیآ غاز تکمیل سے پہلے ان شاء اللہ اختیام کو پہنچے گا اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے مقرب بندے پوری و نیامیں عالمی الہی خلافت قائم کریں گے جو سیح معتوں میں رحانی ریاست ہوگی۔خلافت عثانیہ،خلافت راشدہ (232ء

۔ 661)، خلافت بنوامیہ مشرق ( 661ء۔ 750ء) خلافت بنوامیہ مغرب ( 675ء۔ 1492ء) اور خلافت بنوامیہ مغرب ( 675ء۔ 1285ء) کے بعد قائم ہوئی تھی۔خلافت عثانیہ کو یہ منفر داع از ملاکہ اس نے 1453ء میں شطنطنیہ ( سلطنت روم کا دارائکومت اور عیسائیت کا دل) کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں بورپ کے اہم علاقوں تک پھیلادیں۔سلطنت عثانیہ کے عروج کے اسلامی سلطنت کی سرحدیں بورپ کے اہم علاقوں تک پھیلادیں۔سلطنت عثانیہ کے عروج کے عراق نے میں اس میں موجودہ ترکی کے علاوہ افریقہ کے بعض علاقے ( مصر بطر اہلس )، جزیرہ نمائے عرب یعنی حربین و جواز، بورپ میں ہے آسٹر یا اور ہمگری تک کے علاقے اور علاقہ بلقان کا بیشتر حصہ ( سربیا، کروشیا، بوسنیا ہرزیگوینا، مقدونیہ ،مونی نیگرو، البانیہ ،بلغاریہ ،رومانیہ اور یونان) شامل حصہ ( سربیا، کروشیا، بوسنیا ہرزیگوینا، مقدونیہ ،مونی نیگرو، البانیہ ،بلغاریہ ،رومانیہ اور یونان) شامل کے بعد زوال نے شامت اعمال کے نام ہے ہماری راہ دوکھی کی اب ہم زوال کی آخری صد کی اللہ کے بعد زوال نے شامت اعمال کے نام ہے ہماری راہ دوکھی کی اب ہم زوال کی آخری صد کے گزرر ہے ہیں اور جب اپنے آنسوؤں اورخون سے اپنے گناہوں کو دھوڈ الیس گے تو ان شاء اللہ دوبارہ عروج ہمارا مقدر ہوگا اور وہ ایسا تا بناک ہوگا کہ تاریخ آنسانی نے اس کی مثال نہ دوبکھی

یورپی مما لگ اس عظیم اسلامی سلطنت کو کسے برداشت کر سکتے تھے جوان کے قلب میں ہلال والا پرچم بلند کیے ہوئے تھی؟ ان کی ہمدردیاں بلقان کے عیسائیوں کے ساتھ تھیں اور وہ آئہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پراکساتے رہتے تھے۔ یورپ نے بیہاں لسانیت اور قومیت کا آزمودہ ہتھیا راستعال کیا۔ دانشوروں اور شاعروں نے پہلے یونا نیوں کوان کے ماضی کی یا دولا کر آئہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پرآ مادہ کیا۔ یہیں ہے دمشر قی مسئلۂ (Eastern Question) پیدا ہوا اور یورپی مما لک کی مداخلت سے یونان مارچ 1829ء میں آزادی حاصل کرنے میں کا میاب ہوا اور یورپی مما لک کی مداخلت سے یونان مارچ 1829ء میں آزادی حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ یونان کے بعد دوسری یورپی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ یاؤں مارنے کیس ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف یورپی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ یاؤں مارنے کیس ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف یورپی طافقوں اور صوبھونی منصوبہ سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں کئی دوسرے افریقی اور یورپی علاقے ترکوں کے قبضے سے نکلنے لگے۔ 1830ء میں

فرانس نے الجزائز پراور 1882ء میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کرلیا۔ اٹلی نے 1911ء میں طرابلس (موجودہ لیبیا) کا علاقہ چین لیا۔ اس کے بعد مغربی مؤرخین نے ترکی کا حوصلہ بیت کرنے کے لیے ''مرد بیار'' کی اصطلاح ایجاد کرلی۔ اس زمانے میں سلطنت عثانیہ کی اندرونی حالت بوی نازک تھی۔ فری میسن ہرطرف ہرگرم تھے۔ قدامت بینداور ترقی بیندسیاست دان ایک دوسرے نازک تھی۔ فری میسن کے تیار کردہ ترقی بیندگروہ (باغی گروہ) سے دست وگر بیاں تھے۔ اپریل 1909ء میں فری میسن کے تیار کردہ ترقی بیندگروہ (باغی گروہ) نے سلطان عبدالحمید کو تحت و تاج سے معزول کر کے سلطان محمد خامس کو تحت خلافت پر بیٹھا دیا۔ اس کی پوزیشن ' شاہ شطر نج'' سے زیادہ نہ تھی۔

اکتوبر 1912ء میں روس کے اکسانے پر بلقانی ریاستوں نے ترکی کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کرنے کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں ترکی کو بے بناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے متعدد علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ جما کرلوٹ ماراور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ 30 متی اس کے متعدد علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ جما کرلوٹ ماراور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ 30 متی 1913ء کولندن میں فریقین کے درمیان میل ہوگئی الیکن اس صلح تا ہے کی رو سے سلطنت عثمانیوا ہے ۔ کئی علاقوں اور جزیروں کی ملکیت سے دستیر دار ہوگئی۔

28 جولائی 1914ء کو پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ترکی، جرمنی، آسٹریا، ہمنگری اور بلخار سے کا حلیف بن گیا۔ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، جاپان اور امریکا تھے۔ ترکی کو امید تھی کہ فتح کے بعد جرمن حکومت روی ترکستان، مصر، لیبیا، تیونس اور الجزائز کو اشحادی طاقتوں سے چھین کر ترکی کے حوالے کردے گی۔ اسے میکھی توقع تھی کہ مغربی مقبوضات کے مسلمان ترکی کے حق میں بغاوت کردیں گی اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے پوراپورا تعاون کریں گے لیکن ترکی کی مغربی مشہور انگریز شاطر کرئل لارنس حجاز مقدس سے خواہشیں پوری نہ ہوئیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی مشہور انگریز شاطر کرئل لارنس حجاز مقدس (سعودی عرب) پہنچ گیا اور حیین (شریف مکہ) اور اس کے بیٹوں امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسانے لگا۔ برطانوی حکومت نے ''شریف مکہ''سے وعدہ کیا کہ ترکی میں خلافت کے خاتے کے بعدا سے خلیفہ شلیم کرلے گی اور اس کے فرزند فیصل کو شام کا اور عبداللہ کو

فلسطین واردن کا با دشاہ بنادے گی جبکہ انگریز نے کسی کوخلیفہ شنایم کرنا تھا نہ خلافت کے ادارے کو باقی چھوڑنا تھا۔اسے تو اسلام کی سربلندی کی ہرعلامت سے دشمنی تھی۔ایک انگریز مصنفہ نے اپلی کتاب ''جزیرۃ العرب'' میں صاف صاف لفظول میں لکھاہے:

" برطانیهاوراسلام دونون اس دنیامین زنده بیس ره سکتے" ۔

اس کا کہنا تھا: '' دوقو تیں دنیا میں برتری کے لیے کوشال ہیں: ایک انگریز اور دوسری مسلمان۔ دوزیا نیں دنیا میں جھانا جا ہتی ہیں:انگریزی اور عربی اوران دومیں سے ایک کوفنا ہونا چاہیے۔''

۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی تروت کے کتنی ضروری اوراس کے ذریعے اسلامیت کی تبلیغ کتنی غیر ہے۔

اس نے لکھا تھا: ''جب تک اسلام کی مرکزیت نہ ختم ہواور جزیرۃ العرب اس کی مرکزیت سے علیحدہ کر کے ٹکڑ نے ٹکڑ نے نہ کرویا جائے اسلام کی طاقت کا خاتمہ نہیں ہوسکتا۔''

اس نے بعد میں دنیا کو سے بھی بتایا تھا: ''انگریز کیمیا وی طریقوں سے اپنے چڑے گندی رنگ میں رہتے میں رنگ کرخلافت کے زیرا نتظام علاقے کی حدود میں وہاں کے مدرسوں اور مکا نوں میں رہتے سے تاکہ عربوں کی گمزور بوں کو معلوم کر سکیس اور ان کو ترکوں کے خلاف اکساسکیس عرصہ کی مشقت، ریاضت اور قربانی کا نتیجہ تھا کہ مشہور فری میسن ایجنٹ کرنل لارنس کو وہ مواوملا کہ جس سے وہ عربی لباس پہن کر جنگ عظیم اول (1914-1911) کے دوران عربوں سے ترکوں کو قبل کرا تا تھا اور ہر گرک کے قبل پر انعام مقرر کر رکھا تھا۔ خود کرنل لارنس نے جو تکالیف برداشت کیس اور جس طرح جان پر کھیل کریے تماشا کیا وہ ایک مجیب داستان ہے۔''

وسط جون 1916ء میں عرب مسلمانوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسبین (شریف مکہ) کی سربراہی میں اپنے افتد اراعلی اور خلیفہ کے خلاف بعناوت کردی اور انگریزوں کی مدد سے تجاز مقدس میں اپنی حکومت قائم کرلی۔ برطانیہ کی بیٹ مسلمی دلچیسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آ موز بھی ہے جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ اس بعناوت سے قبل جنگ عظیم میں ترکوں نے جس جانبازی وجواں مردی کا ثبوت دیا تھا وہ ان کی شجاعانہ کارروائیوں میں بھی عدیم المثال ہے ، لیکن عربوں کی ناسمجھی اور قری میسن کے ہاتھوں بعناوت سے ترکوں کو شکست ورشکست کا سامنا کرنا پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام عرب علاقے عراق ، مصر، شام، اردن اور قلسطین اتحاد یوں کے زیر تسلط آگئے۔ 30 اکتو پر 1918ء کو ٹرلاس کے مقام پرالتوائے جنگ کے سلسلے میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ بالآخر 14 مئی 1920ء کوتر کی کے ساتھ نام نہا دیگی کی کے علیم فام نے مشتم کردی گئیں۔

میکھرفی شرا اُکھ ''معامدہ سیورے'' کے نام سے مشتم کردی گئیں۔

اس جائبداران سلح نامے کی رو ہے ترکی کو تمام عرب علاقوں سے محروم کرویا گیا۔ تجا زمقدس میں شریف مکہ کی خود مختار حکومت کو تسلیم کرلیا گیا۔ درّہ دانیال اور تمام دیگراہم درّے بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیے گئے مختصر ہے کہ اتحادیوں نے ترکوں کی قومی آزادی کوختم کرنے کا تہد کرلیا اور ترکی انتا ہے بس تھا کہ اس نے 10 اگست 1920ء کو اس معاہدے کی تو ثیق کردی۔ دجا لی قوتوں کو خطرہ تھا کہ اس نے 10 اگست 1920ء کو اس معاہدے کی تو ثیق کردی۔ دجا لی قوتوں کو خطرہ تھا کہ عیسائیت کے دل میں خلافت قائم کرنے والی اس ریاست کے آثار فدیمہ میں کو جمہوریت کا تکران بنایا گیا۔

کو جمہوریت کا تکران بنایا گیا۔

معاصر و نیامیں ترکی کے سیاسی نظام کی ہدایک منفر دخصوصیت ہے کداس میں سیاسی انتشار اور جہوری ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے سلح افواج کوستفل طور پر آئین کر دار دیا گیا ہے۔ ترکی کی فوج نہ صرف ملکی سلامت دسا لمیت کی ضامن ، بلکہ کمال ا تا ترک کی نام نہا داصلا جات اور شخ شدہ تہذیبی ورث نے کی بھی محافظ ہے۔ چنانچے فوج کی بیشہ وراند تربیت مخصوص غیر مذہبی (سیکولر) ماحول میں کی جاتی ہے جس کے منتج میں فوج کا مجموعی مزاج سیکولر ہوگیا ہے اور وہ ا تا ترک کی مغربی طرز کی اصلاحات کو تنتیج میں فوج کا مجموعی مزاج سیکولر ہوگیا ہے اور وہ ا تا ترک کی مغربی طرز کی اصلاحات کو تنتیج میں وہ تے مطابق نا فذکر نے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کی اصلاحات کو تنتیج میں موج کے مطابق نا فذکر نے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کی اصلاحات کو تنتیج کو تن کو کر طرف کرنا پڑا۔ علاوہ ازیں 1961ء

اور 1982ء کے آئین کے بخت قومی سلامتی کونسل کی تشکیل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فوجی سروس کوقو می خدمت قر اردے کر ہر تزک شہری پر 18 ماہ کے عرصے پر محیط لازمی فوجی تزبیت کی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس طرح ہر شہری کچھ عرصہ فوج سے منسلک رہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سے کہ ہرتزکی شہری سیکولر مزاج اپنائے اور سیکولر نظام کی محافظ فوج سے زندگی بھرہم آ ہنگ رہے۔

ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آئینی کردارمتعین کرنے سے سول معاملات میں فوج کا اثر ورسوخ بہت برور گیا ہے۔اس سے ایک طرف فوج کی پیش ورانہ کارکردگی متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف فوج کا سیکولرمزاج عوامی خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن گیا ہے۔اب بیفوج پرمنحصر ہے کہ وہ جس کی جاہے اُس کی حمایت کرے،خواہ عوام اسے بیند کریں یا نہ کریں۔تزکی کے سیاس نظام میں فوج کا آئین کردار فری میسن سے ذہن لینے والے فوجی حکمرانوں کے ذہن ہی کی اختراع ہے۔ترکی میں اسے بدنام زمانہ فری میسن جزل جمال گرسل نے متعارف کرایا تھا۔ترکی میں فوج کے آئین کر دار کے تعین کے بعد فوج کواب مارشل لا لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ خود ہی'' بادشاہ گر'' بن گئی ہے اور وہ لا زمی طور برِعثمانی سلاطین کی جگہ لینے کے لیے ایسے باوشاہوں کا انتخاب کرتی ہے جوکسی حالت میں ترکی کوجود نیا کے اہم ترین جغرافیائی خطے میں واقع ہے، اسلام کی طرف اللہ اور اس کے دین کی طرف یعنی رحمانی ریاست والے نظام کی طرف نہ جانے دے۔ بیسارا کارنامہ انجام دینے کے لیے صبیونی طاقتوں نے ترکوں کے جس برتزین دیمن كا انتخاب كيا اسے "اتا ترك" (تركوں كا باپ) كالقب ديا جبكه وہ قوم يہود كا ادنیٰ غلام تھا۔ بى بإن! وه كوئى اورنبيس، فرى ميسن كانز اشا هوافن ياره مصطفىٰ كمال نتها ـ

مصطفیٰ کمال کا والدسالونیکا (پورپی ترکی) میں '' چنگی'' کامحررتھا۔ بعدازاں لکڑی کا کاروبار
کرنے لگا۔ مصطفیٰ کمال ابھی کمسن ہی تھا کہ والد کا سابیسر سے اٹھ گیا۔ والدہ بہت دین دارلیکن
نہایت غریب خاتون تھیں۔ اس نے مصطفیٰ کمال کوایک دینی مدرسے میں داخل کرا دیالیکن مصطفیٰ
کمال کو بچین ہی سے فوجی افسر بننے کا شوق تھا۔ چنانچہ چند برسوں بعدوہ خودایک ملٹری اسکول میں

داخل ہوگیا۔ اسکول کی تعلیم کرنے کے بعد قسطنطنیہ (اسٹیول) کے ملٹری کالج میں چلا گیا اور 1904ء میں کالج سے لیفٹینٹ بن کر فکلا۔ فوجی ملاز مت کے سلسلے میں اس کوشام، فلسطین، مصراور البانیہ وغیرہ میں گھو منے پھرنے کا موقع ملا۔ یہاں وہ برادری کے'' بگ ماسٹرز'' کی نظر میں آگیا۔ چنانچہ اس کے'' انجمن اشحاد وتر تی' کے انقلاب بیند ممبروں سے نعلقات قائم ہوگئے۔ بیائجمن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے صیبونی د ماغوں نے تخلیق کی تھی۔ نوجوان اور تعلیم یا فتہ ترکوں نے سلطان عبدالحمید خان ثانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قائم کررکھی تھی۔ ابریل 1909ء میں ترک فوج نے علم بعناوت بلند کیاا ورمعمولی شکش کے بعد سلطان کو تخت سے اتارویا گیا۔

مصطفیٰ کمال نے افتد ارمیں آتے ہی ترکی کو''ترقی پیند' ملک بنانے کے لیے ہرشعبہ زندگی میں مغربی طرز کی جدید اصلاحات رائج کیں۔ اس شخص نے چھ برسوں کے مختفر عرصے میں فری میں منری طرز کی جدید اصلاحات رائج کیں۔ اس شخص نے چھ برسوں کے مختفر عرصے میں فری میسن وانش وروں کی مدد سے ترکی کے سابق ، قانونی بعظیمی اور سیاسی نظام کو کممل طور پر بدل دیا۔ اتا ترک کی اصلاحات کی بنیاد اس کے ورج ذیل چھ طاغوتی اصول تھے جن میں سے ہرایک اصطلاح بکار بکار کرا ہے فتح کرنے والے دماغوں کی نشان دبی کرربی ہے کہ وہ کون تھے اور کیا کرنا جا ہے تھے؟ وہ چھ بُر فریب اصول میں تھے:

Republicanism دري والم

۱ - جمهوريت يستدي

Nationalism

۲-قوم پرستی

Populism

٣-عواميت پيندي

Secularism

٤-لاوينيت

Reformism

٥-اصلاح يرى

Etatisme (Fr) Statism

٦-ملكتي اشتراكيت

یہودی گماشتے مصطفیٰ کمال نے ترکی کو بیہودی سپنوں کے مطابق مغربیت کے رتگ میں رنگنے، رحمانی نظام کے خاتمے اور دجالی نظام کی سربلندی کے لیے 4 مارچ 1924ء کوخلافت کا بابرکت عہدہ، جو سلمانوں کے لیے ٹھنڈاسا میا ور رصت کا سائبان تھا، جتم کردیا۔ اس کے ایک ماہ بعد تو می اسمبلی نے دیوانی معاملات میں شرعی عدالتوں کے اختیارات کو کلیٹا ختم کردیا۔ اس کے ساتھ ہی وزارت اوقاف اور فدہبی تغلیمی درسگا ہوں کوختم کردیا۔ علماء اور طلباء کو منتشر کرتے ہوئے مدرسوں اور خانقا ہوں کو بند کردیا گیا۔ شخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922ء میں ختم کیا جاچکا تھا۔ مدرسوں اور خانقا ہوں کو بند کردیا گیا۔ شخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922ء میں ختم کیا جاچکا تھا۔ مذہبی معاملات سے نیٹنے کے لیے اختیارات سے محروم اور اسلامی روح سے عاری ''فرہی امور کا پورڈ'' اور ''متر وکہ عمارات کا بورڈ'' قائم کیا گیا۔ 24 اپریل 1924ء کوتر کی کا نیا آ کین منظور کیا گیا۔ آگیں کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کوا کی نیشناسٹ ری پبلک، سیکولراور سوشل ریاست قرار دیا گیا ورا قتہ اراعلی (Sovereignty) کا سرچشمہ ترک قوم کو مانا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اختیار دیا گیا جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے مواقع نہ بیت کے مقابلے میں اس انسان کو حاکمیت کا اختیار دیا گیا جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے نہیں شبحتا کہ وہ کھلاڑی نہیں کھلونا ہے۔

ترکی میں سیکولرطرز زندگی کوفروغ دینے کے لیے شرعی قوانین کی جگہ یورپ کے نظام ہائے قانون کواپنایا گیا۔ سوئٹر رلینڈ کے نمونے پرسول ضابطہ قوانین ، اطالوی نمونے پر فوجداری ضابطہ قوانین اور جرمن نمونے پر شجارتی قوانین رائج کیے گئے۔ '' فدہبی اصلاحات'' کا نام نہا وعنوان دے کرصوفیائے کرام کے حلقوں اوران کی خانقا ہوں پر پابندی لگادی گئی۔ روی اور چری کیلنڈ رک چگہ جیسوی کیلنڈ ررائج کیا گیا۔ پر دے اور تعدداز دواج (ایک سے زیادہ شادیوں) کوقانو نا ممنوع قرار دیا گیا۔ عورتوں کومردوں کے مساوی حقوق دیے گئے جومن خیالی اور فرضی ہے۔ ان پر تمام ملازمتوں کے درواز سے کورتوں کومردوں کے مساوی حقوق دیے گئے جومن خیالی اور فرضی ہے۔ ان پر تمام ملازمتوں کے درواز سے کورتوں کومردوں کورائے دہی کاحق دیا اور واز ہیند کردیا گیا۔ 1934ء ہیں ایک کا کرمیز منتی ہوئیں۔

ترک توم پرئی (ترکیت) کے جذبے کوابھارنے کے لیے بھی متعددافتدامات کیے گئے۔ مثلاً ترکی زبان سے عربی اور فاری کے حروف کو خارج کردیا گیا اور اس کے لیے عربی رہم الحظ کے

بجائے لاطینی رسم الحظ اختیار کیا گیا۔ حکومت نے ترک زبان کوتر قی دینے کے لیے زبروست تحریک چلائی اوراس کی ترقی وتر و تایج کا نیا دورشروع ہوا۔مسجدوں اور دیگر ندہبی ا داروں میں عربی زبان کااستعمال ممنوع قرار دیا گیاحتی کهاذان بنمازاورقر آن کی تلاوت کے لیے بھی عربی زبان کا استعمال ناجائز تھہرایا گیا۔ان جغرافیائی ناموں کوجن سے بیرونی الفاظ کی یُو (یاخوشبو) آتی تھی، خالص ترکی ناموں سے تبدیل کردیا گیا۔ قسطنطنیہ کا نام استنبول رکھا گیا، ایڈریانویل کو''اوانہ''اور سمرنا كوازمير ميں تنديل كيا گيا۔لوگوں كوظم ديا گيا كہ وہ اپنے نام خالص تز كی ميں رکھيں۔ چنانچيہ عصمت بإشائے عصمت انونو اور مصطفیٰ کمال بإشائے مصطفیٰ کمال کا نام اختیار کیا۔ غازی ، پاشا اور'' بے'' کے پرانے خطابات جو دور خلافت کی بیادگار تھے،ختم کردیے گئے۔اشنبول کے بجائے انقرہ کو دارالحکومت قرار دیا گیا۔ نے دارالحکومت میں جدید طرز کی عمارتیں تغییر کی گئیں اور شہر کے نے جھے میں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہونے دی گئی۔ بور پی قوموں کو اندھی تقلید میں ملک بھر میں شبینہ کلبوں، تھیٹروں اور ناچے گھروں کا جال بچھادیا گیا۔اس طرح اسلامی معاشرے کی جگہ د جالی معاشرے نے لے لی۔جوقوم دنیا کے مضبوط ترین نظریے کی تر جمان اور عالم اسلام کی تماییرہ تھی وہ قومیت کے نام پرالیمی پستی میں چلی گئی کہ خودا ہے بھی شعور ہیں کہاس ہے کیا چھین کر کیا تھا دیا گیا ہے۔ پوری اسلامی دنیا ترکوں کواپنا قائداور محبوب مانتی تھی ،اسلامی اخوت کی جگہ تو میت کے چکر میں پڑتے ہی ترکی ونیا کی نظروں ہے گر گیا۔ بوری دنیا کے مسلمان ترکوں کے ساتھ جینے اور ان کے ساتھ مرنے پرفخر کرتے تھے۔خلافت کی جگہ جمہوریت کے آتے ہی ترکوں سے سیاعزاز جا تار ہا۔ ہمارے ہاں بھی ''اسلامیت'' کی جگہ یا کتا نیت لے رہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے مینعرہ (سب سے پہلے پاکستان) لگایا تھا،خودان میں پاکستانیت نام کی کوئی چیزند بھی تھی اور نہ آج ہے۔ ایک انگریز مدیراور سیاست دان گلیڈ اسٹون(Gladstone) نے قوم پرتی میں مبتلا ترک قوم کی حالت زار پرتبرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:''اس ملک یا قوم کی سیاہ بختی کا کوئی اندازہ جیس كرسكتاجوا يك وم ايخ ماضى كى روايات سے اپتاتعلق منقطع كر لے۔''

ترکی، ایران اور افغانستان ای غلطی کا شکار ہوئے۔مصر نے بھی یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے مصری قومیت کا نعرہ لگایا مگر ہر حالت میں ان اسلامی مما لک کوخوفناک نتائج بھکتنے پڑے۔ ترقی کاراز لباس میں نہیں ہوتا۔ پانچ کلیوں والی ٹوپی کی جگہ انگریزی ہیٹ مرپر رکھ لینے ہے انگریز کی چستی ،فرض شناسی اور حب الوطنی کی صفات رائخ نہیں ہوجا تیں۔ ترقی کارازیا کیڑہ اخلاق ،فوجی تربیت اور کسی متحرک نظریہ کو اپنانے میں ہوتا ہے۔ اس رازکوا پڑی بصیرت کے فقد ان کے باعث امان اللہ خان ، رضاشاہ پہلوی اور مصطفیٰ کمال نہ بھے سکے۔

اسلام چونکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے ، اس لیے عالمی صہیونیت جواسلامی خلافت کی جگہ اسرائیلی ریاست کو برنز و یکھنا جا ہتی ہے، کی تمام نز کوششوں کے باوجودنز کی میں اسلام کی طرف رجوع کی تحریک علماءاورصوفیا کی زیرسر پرستی چل رہی ہے اور جب آخری دنوں میں آخری معرکے کا ایک اہم راؤنڈ ایشیا پورپ کے اس منگم یعنی ارضِ اسلام اور ارضِ عیسائیت کے اس ملا پی نکتے میں لڑا جائے گا تو ترکی کے مسلمان ان شاءاللہ کا لے جھنڈے والوں کے ساتھ ہوں گے۔وہ اس خطے میں عیسائی اتحاد یوں کو قلت تعداد کے باوجود حیرت انگیز اور زبر دست فکست دیں گے اور جب عیسائی او هموے ہو چکے ہوں گے تو ابلیس کے بعد بدی کاسب سے بڑاعلمبر دار'' وجالِ اکبر'' عیسائیوں کوشکست خوردہ اورمسلمانوں کوتھ کا ماندہ دیکھے کرخروج کرے گا۔ بیروہ لمحہ ہوگا جب د جالی کارندوں اور رحمانی مجاہدین کے درمیان فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہوجائے گا۔اہلِ حق قلیل تعداد ، قلیل وسائل اور بے شارآ ز ماکشوں کے باوجوداستنقامت سے ڈٹے رہیں گے۔ان کے مجاہدے وجہاد کی برکت اوراللہ کے فضل سے طاغوتی قو توں کے منصوبوں میں پلتا وجالی ریاستہ کا خواب ا بیا چکنا چور ہوگا کہ اہلیس کے ماشنے والوں اور اس کی مدد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والوں کے د ماغ سے دنیا پرحکومت کا خیال نکل جائے گا اور متقی مجاہدین کی قربا نیوں کے جلو ہے ر جمانی ریاست کا وہ چیکتا دمکتا سورج برآ مد ہوگا جس ہے پھوٹنے والی امن اورخوشحالی کی کرنیں يوري دنيا كوروش كردي كي \_ان شاءالله العزيز!

# عالمى وجالى رياست كاخاكه

#### (بہلی قبط)

ڈ اکٹر''جون کولمین' (پیدائش 1935ء) برطانیہ کی مشہورانٹیلی جنس ایجنسی' ایم سکس' کے سابق آفیسر ہیں۔وہ طویل عرصے تک و نیا کے تما یاں ترین خفیہ اداروں میں شار ہونے والی اس سیکرٹ سروس کے اعلیٰ عہد بدار رہے۔خود کو تفویض کیے جانے والی خدمات کی ادائی کے دوران انہوں نے محسوں کیا کہ اکثر عالمی معاملات کا اپس منظروہ نہیں جو کہ ارش کے اکثر یا شندے سمجھتے ہیں۔خود برطانبیہ جو عالمی برادری کا اہم رکن سمجھا جا تا ہے، کے اہم معاملات کوئی نا دیدہ قوت کنٹرول کرتی ہے جو برطا توی عوام یا عیسائی دنیا کے مفادات کے بجائے پچھے اور نہ ذکر کیے جانے والے مقاصد میں ولچیسی رکھتی ہے۔ انہیں سے چیز چونکاتی اور متعجب کرتی رہی۔اس نادیدہ قوت سے متعارف ہونے اور اس کا سراغ لگانے کی خواہش نے انہیں اتنا بے چین کردیا کہ انہوں نے معاملات کو کھو جی نظروں ہے دیکھنے اور تنقیدی نگاہ ہے کریدنے کی عادت بنالی۔ انہیں محسوں ہوا کہ دنیا میں کچھ سازشی عناصرا لیے ہیں جو کسی قو میء علاقائی یا بین الاقوامی حدود کو خاطر میں تہیں لاتے۔جواتنے طاقتور ہیں کہ تمام ملکوں کے قوانین سے بالاتر ہیں اور سیاست کے علاوہ تجارت، صنعت، بینکاری، انشورنس، معدنیات حتی که منشیات کے کاروبار تک پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ میر لوگ اپنی '' برادری کے بڑوں'' کے علاوہ کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں۔اس برادری کے '' دانا بزرگ' ( بگ براورزیا گریٹ ماسٹرز) خووتو عالمی واقعات پر گرفت رکھتے ہیں کیکن سوائے چند لوگوں کے ان کے وجود سے کوئی ہاخبر نہیں۔ پیخفیہ نگران ، عالمی اداروں ، گورنمنٹ ایجبنسیوں اور بہت ساری تحریکوں اور تنظیموں کے ڈریعے ..... جوانہوں نے پروان چڑھائی ہیں ..... د نیا پرخاص

فتم کے دستور کی حکمرانی کے خواہاں ہیں۔اس کے لیے وہ فریب دینے یا جرکرنے سے بھی در لیغ مہیں کرتے۔ان کے لیے کوئی مذہبی یا اخلاقی فقدر، کوئی قانونی روایت یا کوئی انسانی أصول..... غرض کہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ترقی یا فتۃ مما لک ہوں یا پسما ندہ دنیا،سب ان کے لیے سخر ہیں۔ سب میں ان کے ایجنٹ زندگی کے اہم شعبوں میں موجود ہیں یا موجود کر لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کولمین نے ان سہولتوں کے سبب جوانہیں ایک عالمی سطح کی انٹیلی جنس ایجنسی کا اعلیٰ عہدیدارہونے کی حیثیت سے حاصل تھیں، نیز اینے فطری تجس سے مجبور ہوکر وہ معاملات کو کسی اور رخ سے و سی نتیج ملکے۔ وہ رُخ جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہے۔رفتہ رفتہ وہ جس نتیج تک پہنچے اس کو دنیا تک ..... بالخصوص مغربی ونیا تک ..... پہنچانے کو انہوں نے اپنا فرض سمجھا۔اس احساس ذمہ داری نے ان سے کئی کتابیں تصنیف کروا کیں جو پوری دنیا کے لیے چیٹم کشا بھی ہیں اور معلومات افزابھی۔ڈاکٹر کولمین کامقصدان کتابوں ہے جو بھی رہا ہولیکن ان کی تحریروں ہے حقیقت کی گرہ کشائی اور مشکلات کے حل تک رسائی میں بہرحال مدد لی جاسکتی ہے۔ بیرتصنیفات شخفیق وجستو کا شاہکاراورمختاط اندازوں کی بنیاد پر مرتب کی گئی معلومات کا ذخیرہ ہیں۔ان میں سے چندا یک ہیہ

Beyond The (2)(300 (ری کیلین از که The Committee of 300 (1))

The Club of Rome(3)(ری کانسپر کی کانسپر کانسپر کی کانسپر کی کانسپر کی کانسپر کانس

The (10)(ئيوسٹاک النٹيٹيوٹ آف ہومن ريليشن) Human Relations
We Fight For Oil (11)(وی روتھ چائيلڈ ڈینسیٹی) Rothschild Dynasty
(وی فائٹ فارآئل)

انہوں نے وحی کی رہنمائی سے مدونہیں لی ،للہذا و ہ حقائق و واقعات کی تہدتک نہیں پہنچ سکے۔جبکہ بیہ بات يقيني ہے كہاں ''عالمي رياست'' كاسر براہِ اعظم ،ملعونِ اكبر، د جالِ اعظم ہوگا اور بيرياست يبودكى قائم كرده' عالمي دجالى رياست " ہوگى۔ ہم اس وقوے كى وضاحت كے ليے يہاں تين چیزیں بیان کریں گے جس ہے ان شاءاللہ وہ کمی پوری ہوجائے گی جوڈا کٹر کولمین کی و قیع کاوشوں کے باوجود باقی ہےاورانصاف پیند دنیا کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی جس تک مغربی مفکرین وحی سے نا آشنائی اوراس کی عصری تطبیق سے ناوا تفیت کے سبب نہیں پہنچ سکے۔ (۱) قوم يهوداوراس كن منقيه برادري كالصل مدف-

(2) اس ہدف کے حصول کے لیے موجودہ حکمت عملی۔

(3) اس حکمت عملی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی د جالی ریاست کا خا کہ۔

اس دروسری اورمغز خوری کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف متوجہ کیا جائے اور شیطان کے ان چیلوں کی غلامی ہے آ زادی حاصل کرنے کی ہمت بیدار کی جائے۔شیطان کے ان نما بندوں کا دنیا تھر میں پھیلا ہوا نیٹ ورک اپنا کام تیز کر چکا ہے اور بے تحاشا وسائل استنعال کرکے صرف عالم اسلام نہیں پوری بنی نوع انسان کو گمراہ کر کے، شیطانی کاموں میں مبتلا کرکے، شیطانی حکومت کا غلام بنانا جا ہتا ہے۔ان حالات میں ''رحمان'' کے شیدائیوں کے لیے مناسب ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ وھرے بیٹے رہ جائیں۔اللہ نعالیٰ سے دُعاہے کہ تمام انسانیت کوان گمراہیوں اور گناہوں ہے بچنے کی توفیق دے جن کامنصوبہ شیطان اور اس کی تمایندہ انسانی طاغوتی قوتوں نے بنالیا ہے اور پوری دنیا کواس میں ملوث کرنے کے لیے عالمگیرمہم علارے ہیں۔

(1) عالمي خفيه برادري كااصل مدف:

حتمی ہدف جو'' برادری'' حاصل کرنا جا ہتی ہے وہ کرۂ ارض پر مکمل اور بلاشرکت غیرے گئی غلبہ ہے۔ چاہے سے معاشی تغلیمی ، ذہنی ، مذہبی ہو یا پھر قدرتی یا ذاتی وسائل ہوں۔اس ہدف کے حصول کے لیے وہ صدیوں سے کام کررہے ہیں۔اپنے ہدف سے بیلوگ کتنے دور ہیں؟ بدشمتی سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہردن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر لمحہ جوہم ضائع کررہے ہیں،اجتماعی مقاصد سے نہا کہ دور نہیں ہیں۔ ہردن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر لمحہ جوہم ضائع کررہے ہیں،اجتماعی مقاصد سے ہٹ کر اپنے معمولی ذاتی مقادات کے حصول میں مصروف ہیں، درگز رکے بجائے باہمی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، بیلوگ اُلٹی گنتی میں تیزی سے ''عالمی ریاست'' کے قریب تر ہوتے جارہے ہیں۔

سیسی دیوانے کی بر تبیس ہے نہ بیرکوئی خبطیوں کا گروہ ہے جو تھن خیالی بلا وَ پھا کر پوری دنیا پر
غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہے نہیں! بیا تنہائی زیرک، تعلیم یافتہ بمنصوبہ ساز اور ترقی یافتہ
لوگوں کا ایک نیٹ ورک ہے ۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ ہماری
کمزور یوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم صراط مستقیم سے بہک جاتے ہیں، ان کے جال
میں بھنس جاتے ہیں ۔ انہوں نے قو موں کے درمیان اختلافات تخلیق کیے ہیں اور انہیں برقر ار
رکھا ہے تاکہ جنگیں بریا کرسیس ۔ ان کے نتیجہ ہیں متاثرہ ممالک ان لوگوں کا اسلحہ قرضے اور ملئے
والی مدد استعمال کر رہے ہیں ۔ اس طرح بی قو ہیں اور ملک خود کو '' براوری'' کے ہاتھوں مفلوح
کررہے ہیں ۔ دوسری جنگ عظیم نے نہ صرف '' براوری'' کو آدھی سے زیادہ و نیا مقروض کرنے
میں مدد دی بلکہ یہ بنی نوع انسان کو دوطرح کے اقتصادی نظاموں میں تقلیم بھی کر گئے۔ بیرنظام سے
میں مدد دی بلکہ یہ بنی نوع انسان کو دوطرح کے اقتصادی نظاموں میں تقلیم بھی کر گئے۔ بیرنظام سے
اشتر اکیت اور سرمایہ داری۔ دونوں طرف یہود سے اور اونٹ جس کروٹ بیٹھتا، فائدہ یہود کو ہی

کتنی دلچسپ بات ہے؟ برادری اس انداز میں دونوں فریقوں کا شکار کرتی ہے۔ دونوں کو اپنی گرفت میں رکھنی ہے۔ دونوں کو اپنی گرفت میں رکھنی ہے۔ دونوں طرف کے لوگوں کومحسوس ہوتا ہے وہ انقلاب لارہے ہیں۔ وہ آزادی کی طرف برٹھ رہے ہیں۔ جبکہ وہ یہود کی غلامی کے مراحل طے کررہے ہوتے ہیں۔ نظریاتی غلامی ، اقتصادی غلامی اور بالآخرگتی غلامی ۔ بیہے انتخاب اور بیہے انتخاب کی آزادی اور ا

یہ ہے جمہوریت۔ان متحارب نظاموں کا ہر پا کرنا ایک عالمی حکومت کی تشکیل کی طرف اہم قدم تھا۔ا سے تین مرحلوں میں مکمل کیا جانا تھا:

(1) قومی مرحله: قومی معیشتوں پی عالمگیر سطح پرسینٹرل بینکوں کا غلبہ۔

(2) علاقائی مرحلہ: علاقائی معیشتوں کی مرکزیت، پورپی مانیٹری یونینز اورر پیجنل ٹریڈیونینز مثلاً:''NAFTA''کے ذریعے۔

(3)عالمی مرحلہ:عالمی معیشت کی مرکزیت ،ایک ورلڈسینٹرل بینک اور عالمی کرنسی کے ذریعے اور "GATT" "جیسے معاہدوں کے ذریعے خود مختار تو می محاصل کا خاتمہ۔

پہلے دواہداف پوری طرح حاصل کرلیے گئے ہیں۔اپ ملک کے کرنی نوٹوں پرایک نظر ڈالیے۔انہیں کون جاری کرتا ہے؟ حکومت یا اسٹیٹ بینک؟ بیاسٹیٹ بینک کس کے ماتخت ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ تیسراہف عالمی بینک کس حد تک مکمل ہے۔''ایک عالمی دولت''یا''ایک عالمی کرنی'' کا ہدف ڈالر اور عالمی معیشت کے ڈالر اسٹینڈرڈ (معیار زرے آزاد) کی مشحکم پوزیشن کے ذریعے تقریباً حاصل ہو چکا ہے۔ بقید ہدف یورپ میں یوروڈ الراور عالمی سطح پرامریکن ٹریولرز چیکس کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔

تیسراہدف.....یعنی خود مختار تو می محاصل کا خاتمہ اقوام متحدہ کی افواج کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔ جب ایک ملک مقروض ہوکرنا دہندگی کی حالت تک پہنچ جائے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ذمہ داریوں کے تحت اقوام متحدہ کی فوجوں کو مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس ملک میں داخل ہوجا ئیں اوراقتصادی اور بدعنوانی کے مسائل کا 'دحل' 'یقینی بنا نمیں۔

کے مشقیں دکھائی گئی تھیں۔ پیشلے بی بی ون کے ایک پروگرام'' The Future War ''میں امریکی فوج کی مشقیں دکھائی گئی تھیں۔ پیمشقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں کی گئیں۔ان مشقوں میں امریکی فوجی اس بات کی مشق کررہے تھے کہ دومتخارب گروپوں میں منقسم شہر کا کنٹرول کس طرح حاصل کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکی یا اقوام متحدہ کے فوجی اس وقت جنگ میں شریک ہوں گے جب اس کا فیصلہ ہموجائے گا یا ہمونے کے قریب ہموگا کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے یا خانہ جنگی کے نتیجے میں طوا نف الملو کی پھیل گئی ہے اور وہ خانہ جنگی میں مبتلا شہروں کا کنٹرول سنجا لنے کے لیے آ گے آئیں گے۔

(2) ان اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی:

ان اہداف کا حصول بہت وسیج پیانے پر وسائل کے علاوہ بہت اعلیٰ سطح کی ذہانت بظم ونسق، معیاری منصوبہ بندی اوراس پر مہارت و دلجمعی سے عمل جا ہتا ہے۔ قوم یہودنے جوصد یوں سے اس معیاری منصوبہ بندی اوراس پر مہارت و دلجمعی سے عمل جا ہتا ہے۔ قوم یہودنے جوصد یوں سے اس ابلیسی مشن کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس غرض کے لیے سر بوط حکمت عملی شکیل دی ہے۔ ایک مر بوط حقیق '' براوری'' کی اس حکمت عملی کی تفصیل کچھ یوں بتاتی ہے:

''(1) ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے۔۔۔۔۔[جسے اقوامِ متحدہ کہتے ہیں ] اس کی ذیلی تنظیمیں بھی ہوں [مثلاً: ورلڈ ہمیلتھ آرگنائز پیشن وغیرہ۔۔۔] بیدعالمی حاکمیت با قاعدہ عالمی حکومت میں تبدیل کی جائے جوکرہ ارض پر ہرائیک کی زندگی پر کنٹرول کے اختیارات رکھتی ہو۔

(2) دنیا کھر میں تنازعات کے اسباب کو جاری رکھا جائے اور سوویت ہونین کے بعد القاعدہ جیسے خطرات کو استعال کیا جائے تا کہ ایٹمی اور روایتی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے اخراجات میں زبر دست اضافہ ہوتا رہے۔ اس طرح ایٹمی جنگ کے خوف میں اضافہ ہوتا رہے اور عالمی سطح پر تحفظ کے مطالبات میں شدت آئے۔ امریکی پورپی دفاعی اتحاد (نیٹو) تشکیل دیا جائے اور اقوام متحدہ کے تحت عالمی امن فوج کا قیام عمل میں لایا جائے اور پھران دونوں کو بین الاقوامی تنازعات کھڑے کرئے، آپس میں ملاکر عالمی فوج بنادیا جائے۔

(3) یورپ، امریکا اورایشیا کے براعظموں میں تین آزاد تجارتی خطے تخلیق کیے جا کیں۔ انہیں ابتدا میں محض تجارتی گروپوں کوفروخت کیا جائے لیکن پھر بندری ان کومرکزی سیاسی یونینز میں تبدیل کیا جائے جن کا ایک سینٹرل بینک اورا یک کرنسی ہو۔ [ میا قند امات وہ سنگ بنیاد ہوں جن پہر عالمی سنٹے کے ادار نے جن کا ایک سینٹرل بینک اورا یک کرنسی ہو۔ [ میا قند امات وہ سنگ بنیاد ہوں جن پہر عالمی سنٹے کے ادار نے تغییر کیے جا کیں۔ یوروپین اکنا مک کمیونٹی (EEC) اور ایور پی یونین (EU)

اس طرح کے اولین اوارے متھے۔ بقیہ خطوں میں ایسے اوارے زیرِ تھیل ہیں۔]

(4) دائے عامہ پر قابو پانے کے لیے پیش رفت، اس تعمن میں تحقیقی کام اور انسانی نفسیات کو استعمال کرنے کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے کے اقد امات کیے جائیں تا کہ افراد اور گروہوں کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کیا جا سکے۔ آت ج کل اس ایجنڈے میں لوگوں کی مائٹیر و چپنگ اور ایک گلوبل کم پیوٹر کے ساتھ مستقل تعلق کا مدف شامل ہے۔ آ

(5) ایک فلاحی ریاست تخلیق کی جائے اور معاشی نظام کے متبادلات کو تباہ کر دیا جائے اور جب مطلوبہ حد تک لوگ دستِ مگر ہوجا ئیں تو ریاست کی فلاحی سر پرسی ختم کر دی جائے تا کہ ایک وسیع زیر دست طبقہ وجود میں آ جائے جو نا اُمید اور بے بس ہو۔ آ آج کل یور پی مما لگ کے فلاحی نظام کی بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں اور ان ' ویلفیئر اسٹیٹس' اور کو' ' دورِ فاروقی'' کی اسلامی ریاست کا نمونہ بناتے ہیں۔ مگر انہیں اس ' فلاح و بہبود' پر شمتل نظام کے قیام کو اس رُخ ہے بھی در یکھنا جا ہے جس کا تذکرہ اس شق ہیں ہوا ]

(6)ان سب عزائم کی تکمیل کے دوران بے تخاشا دولت ''طبقدا شرافیہ'' کے کنٹرول میں دیے گئے بینکوں اور کمپنیوں کے ذریعے کمائی جائے۔

(7) عوام، کاروباری ادارول اورریاستول پیقرضوں کے بوجھ میں مسلسل اضافہ کر کے ان پر کنٹرول بڑھایا جائے۔''

أيك اورريسرج انكشاف كرتى ہے:

'' تنیسری بنتگ عظیم نام نها دنناز ع پیدا کر کے چھیٹری جائے گی۔'' براوری' کے ایجنٹ سیاسی صبیبو نیوں اور اسلامی دنیا کے لیڈروں کے درمیان فساد کھڑ اکر دیں گے۔ بیہ جنگ اس انداز میس آگے بڑھائی جائے گی کہ تمام عرب اور صبیبونی اسرائیل ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے۔ اسی دوران بقید ممالک ایک دفعہ پھراس مسئلہ پر منقسم ہوجا کیں گے۔ انہیں مجبور کیا جائے گا کہ اس طرح آپس میں برسر پیکارہوں کہ جسمانی ، ذبنی ، روحانی اورا قتصادی طور پرایک دوسرے کومفلوج

کردیں۔ایک عالمی حکومت کو برسرا قنڈ ارلانے کے لیے بیاتیج تیار کیا جائے گا۔'' ل

(3) عالمي وجالي حكومت كاخاكه:

درج بالانحمت عملی کے نتیج میں جو مطلق العنان غلبہ حاصل ہوگا اور اس کے ذریعے جو متحکم عالمی حکومت قائم ہوگی ، کیا اس میں انسانیت کی بھلائی کا کوئی عضر موجود ہوگا؟ کیا اس سے بن نوع انسان کے لیے کسی ہمدردی یا خیر خواہی کی کوئی اُمیدر کھی جا سکتی ہے؟ بدشمتی ہے ایک فیصد بھی ایس انسان کے لیے کسی ہمدردی یا خیر خواہی کی کوئی اُمیدر کھی جا سکتی ہے؟ بدشمتی ہے ایک فیصد بھی ایس اُمید خیر ہیں مستقبل کی اس عالمی حکومت کا خاکہ ملاحظہ سجیجے جس کے متعلق ڈاکٹر گرمین جیسے تحقیق کاربھی تا حال بے خبر ہیں کہ اس کی باگ ڈور در حقیقت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ بیاس عالمی و جالی حکومت کا بلیو پرنٹ ہے جس کی طرف ہم لمحہ بہلے ہو سے جارہے ہیں اور اس ہے بیجنے کی کوئی شکل انسانیت کے پاس سوائے رجوع الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے موجود نہیں ہے۔ ' عالمی و جالی حکومت' کے بنیا دی خطوط کار بچھ یوں ہوں گے۔ ( جاری ہے )

# مستفتل كى عالمى وجالى رياست

#### (ووسرى قبط)

صرف ایک ندنہ ہی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک ''عالمی سرکاری کلیسا'' کی شکل میں ہوگا آیہ 1920ء ہے وجود میں آ چکا ہے۔ آشیطنت ، ابلیسیت اور جاد وگری کوایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ کوئی نجی یا چرج اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سیجی گرجے پہلے ہی ہے زیروز بروکی جا چکے ہیں۔ چنا نچیہ سیجیت اس عالمی حکومت میں قصہ نیار بینہ ہوگا۔ ایک الیمی صورت محال تشکیل جا چکے ہیں۔ چنا نچیہ سیجیت اس عالمی حکومت میں قصہ نیار بینہ ہوگا۔ ایک الیمی صورت محال تشکیل

دینے کے لیے جس میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی تھم کی جمہوریت، اقتدارِاعلیٰ اورانسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔قومی تفاخراورنسلی شناخت ختم کردیے جائیں گے اور عبوری دور میں ان کاذکر بھی قابلِ تعزیر ہوگا۔

شادی کرنا غیرقانونی قرار دے دیا جائے گا۔اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کوان کے ماں باپ سے جھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا اور دیا تی املاک کی طرح وارڈ زمیں ان کی پرورش ہوگی۔اس طرح کا ایک تجربہ شرقی جرمنی میں ''ایرک ہوئیک'' کے تحت کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت بچوں کوان والدین سے الگ کردیا جاتا تھا جہوئیک'' کے تحت کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت بچوں کوان والدین سے الگ کردیا جاتا تھا جہمیں ریاست وفاوار نہیں مجھی تھی۔خواتین کو آزادی نسوال کی تحریکوں کے ذریعے ذکیل کیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔خواتین کا بیس سال کی عمرتک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزرنا ہخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔خوداسقاطے سل کے ٹررنا سکھایا جائے گا اور دو بچوں کے بعد خواتین اس کوا پنا معمول بنالیس گی۔ ہرعورت کے بارے میں پیرمعلومات عالمی حکومت کے علاقائی کی جوڑ میں درج ہوں گی۔اگرکوئی عورت دو بچوں کوجنم ویٹے کے بعد بھی حمل سے گزرے تواسے کر زرے تواسے کی درج ہوں گی۔اگرکوئی عورت دو بچوں کوجنم ویٹے کے بعد بھی حمل سے گزرے تواسے گا۔ زبردتی اسقاطے حمل کے گلینک میں لے جایا جائے گا اور آئیندہ کے لیے بانجھ کردیا جائے گا۔

تمام ضروری اور غیرضروری ادوبیاتی مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتھ کیئرورکروں کوسینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجٹر کیا جائے گا اور کوئی دوا یا علاج اس وفت تک تجویز نہیں کیا جاسکے گاجب تک ہر شہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار ''ریجنل کنٹرولز' اس کی تحریری اجازت نہیں دے

سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیطلمنٹ اورورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔
پرائیویٹ بینک فیرقانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل سیطلمنٹ (BIS) منظر میں غالب ہیں۔
پرائیویٹ بینک ،'' بڑے وں بینکوں'' کی تیاری میں تحلیل ہور ہے ہیں۔ بیبرٹے بینک و نیا مجر میں
بینکاری پرBIS اور IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔[امریکی بینکوں کے حالیہ دیوالیہ

ین (نومبر 2008ء) کی بہت کی وجوہات ڈھونڈی جارہی ہیں....لیکن اس پہلو پر اکثر تجزیہ نگاروں کی نظر نہیں گئی] اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔جوبھی قانون توڑے گااسے سزائے موت دے دی جائے گی۔

طبقہ اشرافیہ [ابلیٹ کلاس جو یقیناً آل داؤر ہیں ہے ہوگی] کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نفذی یا سے نہیں و ہے جائیں گے۔ تمام لین وین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کاراے مائیکرو چپ پلائٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا) '' قانون توڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جائیں گے۔ [قارئین جھ سکتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں سے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جائیں گے۔ [قارئین جھ سکتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں سے یہاں کون مراد ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے مراد دجال اور اس کے شیطانی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب لوگ ہیں] جب ایسے لوگ تریداری کے لیے جائیں گے تو آئیس پتا چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک اسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ [پھر پینکوں میں کا کارڈ بلیک اسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ [پھر پینکوں میں غیر محمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو تحصوص غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو تحصوص خیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو تحصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکا مربیں ان کی جگد سزائے قیر بھگتنے کے لیے ان مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکا مربیں ان کی جگد سزائے قیر بھگتنے کے لیے ان کے کسی گھر والے کو پکڑ لیا جائے گا۔

متحارب گروپوں اور فرقوں کے اختلافات بڑھا دیے جائیں گے۔ انہیں ایک دوسرے کوختم
کرنے کے لیے جنگ چھٹرنے کی اجازت ہوگی۔ انہیں سے جنگیس نیڈوا وراقوام متحدہ کے مبصرین کی نظروں کے سامنے لڑنا ہوں گی۔ یہی ہتھکنڈ ہے وسطی اور جنوبی ایشیا میں سکھوں، پاکستانی مسلمانوں اور جھارتی ہندوؤں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ تصادم ایک عالمی حکومت کے قیام سے بہلے جنم لیں گے۔ یہ تصادم ایک عالمی حکومت کے قیام سے بہلے جنم لیں گے۔'

\$.....\$

تو جنا ہے من! رہے ہیں ہماری بر ہا دی کے وہ مشورے جوز مین پر خدا بننے کے شوقین ، شیطان

کے پیجاریوں نے سوچ رکھے ہیں۔ ایک مرتبدایک کتابچہ ہاتھ لگا جس کا نام تھا: ''دی نیومیلینم''
اسے بائبل چھا ہے والے ایک ادارے نے ہمدردی کی نبیت سے بڑی تعداد میں مختلف ذرائع سے
دنیا مجرمیں تقسیم کیا تھا۔ شاید آپ میں بھی کسی کے ہاتھ آیا ہو۔ اس میں مستقبل کی منظر شی پچھاس
انداز میں کی گئی تھی:

انداز میں کی گئی تھی: ° آلودگی، بیماری اورغربت نا قابلِ تصور تعدا دمیں اموات کا سب بنیں گی۔ مستقبل میں ہونے والی جنگ کے ممکنہ اعداد وشارزیا وہ نتاہ کن ہیں مختلف علاقوں میں تشدد غیر معمولی حدود کو جنج جائے گا۔ نسلی، قبائلی اور ندہبی منافرتوں سے پیدا ہوئے والا بیرتشد داگلی ربع صدی میں تصادم کی ا نتہائی عام شکل اختیار کرلے گا۔ ہرسال ہزاروں لوگ مارے جا کیں گے۔'' بیرور حقیقت ہرروی نہیں مستقبل کے دجالی منصوبوں کے لیے ذہن کو تیار کرنے کی ساحرانہ کاوش ہے کہ جب غیرمتوقع چیزیں ہونے لگیں تو انہیں متوقع سمجھ کرخودکو''عالمی حالات'' کے ر مليے ميں بہنے ديا جائے اور ہاتھ ہير ہلائے بغير قوم يہود کی مسلط کردہ ذلت يا موت کو قبول کرلہا جائے۔ بیسب خطرات بن نوع انسان کو بالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالحضوص بیداری پر آ مادہ کرنے کے لیے کافی ہیں ..... مگر ..... مشکل میہ ہے کہ مسلم دنیا ہو یا غیر مسلم ..... ساری دنیا کے عوام ہے جس ہیں۔ونیا حالت جنگ میں ہے مگراسے کسی کی پروانہیں۔وہ یہ جنگ ہاررہی ہے مگراس مرحلے پر پہنچ چکی ہے کہ جسج کے سینڈوج ، دو پہر کے برگراور شام کی شراب کے علاوہ کسی اور مسئلے پر

طاقنوں کا ساتھ دینے کے لیے..... چاہے وہ ضعیف، کمز وراور بے حیثیت معلوم ہور ہی ہوں ،

ا پٹا جان مال لگانے سے در لیخ نہیں کرنا جا ہیں۔شاید ہمارا شار ان لوگوں میں سے ہوجائے جو اپنا جان مال لگانے سے در لیخ نہیں کرنا جا ہیں۔شاید ہمارا شار ان لوگوں میں سے ہوجائے جو اگر چیم ہیں لیکن نہیں ملنے والی نجات اگر چیم ہیں لیکن انہیں ملنے والی نجات ان کی ہرمشقت کی تکلیف بھلاڈا لے گی۔

# وجالی ریاست کے قیام کے لیے ذہنی تشخیر کی کوششیں

جادو،ایم کےالٹرا، مائنگیروچپنگ ،شارٹ ویژن، بیکٹریکنگ

ا فغانستان کے نہتے مسلمان مسلسل آٹھ سال سے دنیا کی جابرترین اور ترقی یافتہ قو توں کی اجتماعی بلغار کی زومیں ہیں۔عراق میں خون کی ہولی کھیلی جارہی ہے۔ تشمیراور چیجینیا کا مسئلہ اُمت مسلمہ کے جسم کارِستازخم ہے۔ابھی میزخم ہرے تھے کہ تسطین کا در دناک المیہ پیش آگیا۔اس مرتنبہ سنگ دل، ہے رحم اور انسانیت سے عاری بہود کی بلغار انتہائی جارحانہ اور سفا کا نہ ہے۔ فلسطین میں نو جوانوں کی خون آلود لاشیں، ملبے تلے دیے ننھے منھے زخمی پھول، بے یارومددگارزخمی، بے گوروگفن شهداء.....شهیدمساجد، تباه شده اسکول اور سپتال، ملبے کا دُ هیر بنی شهری عمارتیں اور ان سب کے بیچے میں کھڑے جیران وسرگردال فلسطینی مسلمان جنہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جا کیں؟ س سے ماتکیں؟ سے اپنا دکھڑا سنا ئیں؟ کوئی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں۔کوئی ان کے لیے ہمدردی کے دو بول کہنے برآ ما دہ نہیں ۔کوئی ان کے لیے خطرہ مول لینے کی جراً ت نہیں كرر ہا۔مصرفے زخيوں اور مها جروں كے ليے اپني سرحد بند كرركھى ہے۔ وہ خوراك جانے ديے پر تیار ہے نہ دوائیں۔اس نے اسرائیل سے تو گیس اور پٹرول کی فراہمی کا پچپیں سالہ معاہدہ کیا ہے لیکن وہ مظلوم فلسطینیوں کو منہ ما نگی قیمت سربھی بجلی ، گیس اور پیٹیرول پچیس دن کے لیے بھی فروخت کرنے پر تیارنہیں۔اس نے الجزائر کے بھیجے ہوئے دواؤں سے بھرے دوجہاز روک لیے

ہیں۔مصری حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ انہیں اس وقت جانے دیں گے جب دواؤں کی مدین ختم ہوجائے گی۔اتنی سنگ دلی،اتنی بے حسی،اتنی بے وردی! پیالہی! سیما جرا کیا ہے؟ ناروے میں 40/وكلانے اسرائيل كےخلاف جنگى مقدمہ درج كرنے كى تحريك چلانے كے اتفاقیہ پرد سخط كيے ہیں لیکن پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں نتین ہزار سے زائدافراد جمع نہیں ہو سکے۔اس سے زیادہ افرادتو روز''جناح پارک'' کی سیر کوجاتے ہیں۔اس بے حسی پر جوعذاب آنے والانتھاوہ لگتا ہے اب آ کردہے گا ..... کین اس کی وجو ہات کیا ہیں؟ اس کا سبب آخر کیا ہے؟ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ ہم سے ایمان کی آخری علامتیں بھی چھنتی جارہی ہیں۔ بندہ عرصۂ دراز تک اس کی توہ میں لگار ہا۔سودخوری، فحاشی ،حرام خوری وحرام کاری یا پچھاور..... پرنٹ والیکٹرونک میڈیا کے ذر لیعے ساعت وبصارت ، اور ساعت و بصارت کے راستے ول و د ماغ پر گرفت نے بیدون دکھایا ہے یا کوئی اور معشوق بھی اس پردہ زنگاری کے پیچھے ہے .....؟ آخر سلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کرتڑ پتاضر ورتھا.....اس مرتبہ عالم اسلام کو ہوا کیا ہے؟ وہ کون ی چیز ہے جس نے سکوت مرگ طاری کررکھا ہے۔ رونے والی آئکھ ہے نہ تڑ پینے والا ول۔ نفسانفسی اورآیا دھانی ہے جس کی کوئی حدثبیں۔وہ کہیں رکنے میں نہیں آ رہی کسی کواس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بندہ ایک عرصے تک دل کے زخموں کوجگر کے آنسوؤں سے پو ٹچھتار ہا۔ جو سمجھ میں آیا پیش

اب ہم سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے پچھلی قسط پراؤٹا تھا۔

یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اس وقت مغرب کی تجربہ گا ہوں ہیں جن بڑے منصوبوں پر کام ہور ہا

ہان میں زیادہ خطیر رقم کا حامل منصوبہ انسانی ذہن کو کنٹرول ہیں لینے اور اس سے حب منشا کام

کروانے کا ہے۔ اس منصوب پر ہمہ جہت اور مختلف النوع کام ہور ہا ہے۔ یہود کی روحانی
شخصیات جو جادو کی برترین اقسام کی ماہر ہوتی ہیں (اس لیے انہیں سفلی شخصیات کہنا چاہیے) اپنا

زورلگارہی ہیں۔ انسانی د ماغ اور نفسیات پرکام کرنے والے یہودی وغیر یہودی سائنس دان اپنا

زور لگارہے ہیں۔ نہیں معلوم کے تواندین فطرت کی خلاف ورزیاں اور انسانی ذہنوں کی تنجیر کی سے جنونی کوششیں مستقبل قریب میں انسانیت کے لیے کیسے کیسے المیے جنم ویں گی؟ ذیل میں ہم اس طرح کی چند غیرانسانی بلکہ شیطانی کوششوں کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے ذرا بھی کا منہیں لیا گیا، نہ لیا جائے گا۔ بیتمام ترکوششیں شیطان کے سب سے بڑے ہرکارے" دجالی اکبر" کے ابلیسی نظام سے پوری دنیا پر غلبے کے لیے کی جار ہی ہیں۔

### 1-جادواورسفلیات

شريعت اسلاميه مين بلكه تمام آساني مداجب اورمېذب دساتيرمين جا دوحرام اور ناجائز ہے۔ سیدراصل کا نئات میں موجود کچھٹفی قو توں کا غلط استعمال ہے۔ سی خیروشر کے معرک میں فاؤل کھیلنے اور ہے ایمانی کے بل بوتے پر جیتنے کی کوشش کا نام ہے۔ میداللہ کی نصرت وحمایت کے مقابلے میں شیطان اور شیطانی قو توں کو ناجا ئز طریقوں سے خوش کر کے ان کی فانی اور پُر فریب جھوٹی طاقت کوساتھ لینے کا نام ہے۔ کا ئنات میں موجود مخفی رازوں کو دریافت کرنے كاليك طريقة سائنس ہے اور دوسراجا دو۔ آپ انہيں ' حَرِ ''اور' ' سحر'' بھی كہد سكتے ہيں۔ پہلے کی اجازت ہے دوسرامکمل ممنوع۔'' تخ '' کے تخت وہ امور آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے محز بنایا ہے بعنی اس کے اختیار میں دیا ہے، جبکہ محر کے تحت وہ امور آتے ہیں جن کوانسان نے ازخوداللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ''مسخز'' کیا ہے بلکہ اُس کے منع کرنے کے باوچود اُن پر اختیار حاصل کرلیا ہے۔ ان دونوں کے مابین وہی فرق ہے جو "Merchandise" (قابلي فروخت وخريداشيا) اور"Contraband" (وواشياجن كا حصول، درآمد، برآمد، خریدوفروخت ممنوع ہے) کے مابین ہوتا ہے۔ پہود دونوں میں مسابقت لے جانے کی سرتوڑ کوشش کررہے ہیں۔سائنس میں نوبل انعام جیتنے کی طرح یہود کے ماہرین سفلیات جادو میں بھی پدطولی رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس فن میں ان کی ممتاز حیثیت کی وجہان کی اعتقادی نجاست اور بد ہاطنی ہے۔ جوشخص اپنے ظاہر میں جتنا پلیداور باطن میں جتنا خبیث ہوگاءاس کوشیطان ہے اتنا ہی قرب حاصل ہوگا اور شیطانی قو تیں اس کے جادو میں جھوٹی تا تیر کے لیے اتنا ہی اس کا ساتھ دیں گی۔ انبیائے کرام علیہم السلام کی

گتاخی سے بڑھ کر باطنی نجاست کیا ہوگی؟ یہودتو خدا کے بھی گتائے ہیں۔حضرت جبریل ورگرمقرب فرشتوں کے بھی اورانمبیائے کرام اوران کے ساتھیوں کے توبیقاتل ہیں۔اس لیے ان کا جادوشیطان کی شیطنت کاسب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جن شخصیات پردور سے بیڑھ کر جادو کے جھکنڈ نے کا میاب شہوں، یہودی حسیناوں کو جادو سکھا کران کے قریب بھی دیتے ہیں۔اس کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی ہے۔ آج تک نمام تجزید نگاروں کا اتفاق ہے کہ بیٹل بیج ور بھی آئج خوں تنے چھیا ہوا ہے۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ قاتل کا دماغی توازن درست نہ تھا لیکن کیا دماغی توازن سے محروم لوگ انتی در سی سے اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں؟ اگر ابیا ہونے لگ جائے تو دیوانوں کی اس دنیا ہیں فرزانوں کا گزرہی ممنوع ہوجائے۔

شاہ قیصل کا پیج جینیجا 25ر مارچ 1975ء کوٹرانس کی بی کیفیت میں تھا۔ پیراس جا دوگر یہودی حسینہ کا کیا دھرا تھا جواس ہے امریکا میں تعلیم کے دوران تکرائی تھی اورا پی آیک جھلک وکھا کر اس کو ایبا د بوانہ بنا گئی کہ وہ اس کے وصال کے لیے ہرمشکل سے مشکل شرط پوری کرنے پرآمادہ تھا....جتیا کہ اپنے اس چچا کو بھی قتل کرنے پر تیارتھا جو نہ صرف اس کے خا ندان کا متناز ترین فروتھا بلکہ بورے عالم اسلام کے لیے وفا دار دوست،مشفق ہاپ اور سرایا ہمدر د نقاراس بہودی حسینہ کی شرط تھی کہوہ اگر بہا دراوراس کےعشق میں سچاہے تو اپنے پچپا کوفتل کر کے دکھائے جس نے تیل کی دولت کو جنگ کا ہتھیار بنا کرمغرب کے خلاف کامیا بی ہے استعمال کیا تھا۔علاوہ ازیں اس نے 1967ء میں پاکستان سے سعودی افواج کو تربیت دینے کا معاہدہ کر کے ایریل 1968ء میں تمام برطانوی فوجی ماہرین کوارش حرم سے رخصت کردیا تھا۔عشق کا جنون ایسا چڑھ کرنہیں بول سکتا تھا.....اس میں سامری کے طلسم کی آ میزش ضروری تھی۔ تمام عینی شاہدین کا کہنا ہے اور تمام مبصرین کا اتفاق ہے قاتل اس دن نیم مرہوشی کی کیفیت میں تفاجب وہ اپنی زندگی کا سب سے برا شیطانی کام کرنے جار ہا تھا۔

نہ صرف اس نے عالم اسلام کوا بک جری حکمران سے محروم کیا بلکہ اسے وہ حسینہ بھی پھر بھی انظر منہ آئی جس نے سحری سفلیات اور ذبئی تنجیر کے ویگر ہتھکنڈوں کے بل بوتے پر بیرو بل ترین منہ آئی جس نے سحری سفلیات اور ذبئی تنجیر کے ویگر ہتھکنڈوں کے بل بوتے پر بیرو بل ترین محمول (روبوٹ) کی طرح آ مادہ کرلیا تھا۔ جادواور ایم کے الٹراکے امتزاج کی بیا بیک اور بدترین اور افسوس ناک ترین مثال ہے۔

### 2-1-2

" ما نظر مال "كينيرًا كامشهورشهر ب-اس كوسط مين ايك بارك ب-بابر سے ميد بالو اور وہران نظر آتا ہے۔ بیا گرچہ عوامی پارک ہے کیکن اس کے دروازے عوام پر بند ہیں۔ جیرت انگیز طور پراس کے گرد باڑ لگا کراہے غیرضروری افراد کا داخلہ روکنے کے لیے بالکل بند کر دیا گیا ہے۔اس پارک کے اندرفتد بم طرز کی ایک عمارت ہے۔ باڑا ور درختوں میں گھری ہونے کی بنا پر بیدورے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتی کوئی جھا نک کرد مکھ بھی لے تو اس بوسیدہ اورا جاڑعمارت پر توجه بين ديتا كينيڈين عوام خود كوتعليم ما فتة اور معلومات كے لحاظ ﴾ أب ڈيٹ مجھتے ہيں .....ليكن انہیں علم نہیں کہان کے ایک اہم شہر کے وسط میں موجوداس متر و کہ تمارت میں کیا تھیل تھیلا جار ہا ہے؟ امریکا اور کینیڈا کی حکومتیں ، خفیہ ادارے اور ان اداروں کے شخواہ یافتہ شیطانی د ماغ رکھنے والے سائنس دان بیہاں کیسا گھناؤ نااور خطرناک کھیل ،کھیل رہے ہیں؟ بیہاں کھیلے جانے والے تھیل کا نام 'ایم کے الٹرا' (MK Ultra) ہے۔ عام طور پر کوئی کھیل کھلاڑی آپس میں کھیلتے ہیں لیکن پیکھیل سادہ لوح اجنبیوں کے ساتھ کھیلا جا تا ہے۔ عام طور پرکسی کھیل کو کوچ ، منیجراور ریفری کھلواتے ہیں ،لیکن میر کھیل ایسا ہے جس کی نگرانی تھنک ٹینکس ، سائنس دان اور یہودی سرمایه دارکرتے ہیں۔''رینڈ کار پوریشن' جیسا برنام زمانہ تھنک ٹینک اس کھیل کا گران ، ایون کیمرون جیسے ذہین یہودی سائنس دان اس کے کوچ اور راک فیلر جیسا یہودی سرمایہ دار اس کا اسانسرے۔

ایم کے سے مراد" مائنڈ کنٹرول" ہے۔ Mind، M کے لیے اور Kontrol کے لیے ہے۔ مؤخر الذکر لفظ کے ہجے جرمن طرز پر کیے گئے ہیں۔ کھیل کے نام اور کام میں مناسبت آپ

کے لیے نامانوس نہیں ہونی جا ہیے۔جیسا کہ نام سے ظاہر ہے،اس تھیل میں لوگوں کے ذہنوں ہے کھیلا جاتا ہے۔ان کی مرضی کے بغیران کے د ماغوں کو مخصوص بیغا مات بھیجے جاتے ہیں۔لہروں اور شعاعول کے ذریعے شکسل کے ساتھ بھیجے جانے والے بیہ پیغامات لوگوں کے ذہن کورفتہ رفتہ ا پنامعمول بنالیتے ہیں اور وہ بےخودی اور خود فراموثی کے عالم میں سو چے سمجھے بغیر وہ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں جو''براوری''ان ہے کروانا جا ہتی ہے۔ مانٹریال میں موجوواس پارک میں مصروف عمل یہودی روحانی ماہرین،طبیعات اور ماوراءالطبیعات یعنی جادواور سائنس کے امتزاج سے اس پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں جے "ایم کے الٹرا پروجیکٹ ' کا نام دیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کو''ریٹڈ کارپوریش''نامی عالی و ماغ یہودیوں کا ادارہ جلار ہاہے اوراس کے لیے ایون کیمرون جبیها تا بغه روز گارسائنس دان جو یہود بوں کے خفیہ جادو کی علم'' قبالہ'' کا ماہر اور ان کی خطرناک روحانی شخصیات .....جنہیں شیطانی شخصیات کہا جائے تو زیادہ بجا ہے..... ہیں سے ایک ہے۔ابیون کیمرون کا کوڑنام'' ڈاکٹر وہائٹ''رکھا گیاہے۔کوڈنام کی ضرورت واضح کررہی ہے کداس پروجیک کے پیچھے ی آئی اے کے ماہرین بھی اپنا تجربداور مہارت لیے کامیابی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ی آئی اے کے سابقہ ڈائر یکٹر''این ڈیولز''اس پارک کے چکرنشکسل ہے لگاتے رہے ہیں۔ رہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے راک فیلر جیسی مال دار بہودی فیملی کے سرمائے ے اس پروجیکٹ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے نے کے آ دمی کا کام تندی سے انجام دیا ہے۔ یہودکوآخراس پروجیک میں کیا دلچین ہے؟ وہ اس پرخطیررقم کیوں خرج کررہے ہیں؟ اس طرف جانے ہے پہلے بہتر ہوگا ہم ہمجھ لیں کہاں بروجیکٹ میں کس قشم کی ٹیکٹالوجی استعمال ہور ہی ہے؟ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت دنیا کی تازہ ترین ایجادات ہے آگاہ ہے۔اے ا پنی معلومات کا زعم ہے کیکن ایم کے الٹرامیں انسانی ذہن کومنخر کر کے اپنا تا بعدار بلکہ غلام بنانے کے لیے کس طرح کام کیا جارہا ہے؟ اس سے دنیا کے تعلیم یا فتہ حضرات کی اکثریت آگاہ نہیں۔ جبکہ ریآ گاہی آج کے دور کے انسانوں کے لیے نہا بیت ضروری ہے۔خصوصآان انسانوں کے لیے چومسلمان کی موجودہ ہے جسی کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ مائٹریال کے اس پارک کے نیج واقع میں موجودہ ہے جسی کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ مائٹریال کے اس پارک کے نیج واقع میں مشیطان گھڑ' ہے' ہائی فریکوئنسی مائٹیرو بھڑ' خارج ہوتی رہتی ہیں۔ بیا پیٹے ہدف کوٹرانس ہیں لاکراس کے الشعورکو گرفت ہیں لے لیتی ہیں اوراس کا لاشعوراس کے شعورکو وہ پیغامات ٹرانسفرکرتا ہے جو یہاں ہیٹھے شیطان نما انسان، فرد یا افراو کے ذہنوں ہیں منتقل کررہے ہوتے ہیں۔ بیہ شعاعیں کسی بھی انسان کو (الا ماشاء اللہ جس کی اپنی روحانیت مضبوط اور تعلق مع اللہ مشحکم ہو) کسی شعاعیں کسی بھی مقصد کے لیے بچھ بھی کرنے پر آمادہ کر کتی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں کہوہ وروبوٹ کی طرح احکام پڑئل کرتا چلا جاتا ہے اوراس کا اپنا ارادہ واختیار دور کھڑ اتہذیب بیافت انسانوں کی ہے بسی اور بہود کی عیاری و مکاری پر افسوس کرتا اور طنز یہ سکراہ ہے بھیرتا رہتا یا فیان اور کھلے مجتمع پر بلاخوف وخطر فائر تک کھول سکتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ معمول بن جائے وہ 'خفیہ براور کی' کے 'دیگ ماسٹرز' کے کہنے پرقل ، زنا بالجبر، اور کھلے مجتمع پر بلاخوف وخطر فائر تک کھول سکتا ہے۔

(1) جان ایف کینیڈی وہ کیتھولک امریکی صدرتھا جوفری میسن ندتھا۔اس سبب '' برادری''
اسے ناپیندکرتی تھی۔جان ایف کینیڈی کافتل ایم کے الٹراکی ایک عمدہ مثال ہے۔اس کے قاتل کو
بعدازاں قبل کردیا گیا تا کہ انکوائری رک جائے اور فائل بند کردی جائے۔ بہت سے چشم دیدگواہان
کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل ایک ' ٹرانس'' کی سی کیفیت میں تھا۔اگر کینیڈی کو گولی مارنے والاصرف
وہی شخص تھا تو پھر کینیڈی کو پہلو کے بل گرنا جا ہے تھا لیکن ویڈ پوز میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ پیجھے

کی طرف گرا تھا۔اس کا مطلب ہے کہ اسے سامنے سے گولی ماری گئی اور اس کے آگے کون بیٹھا تھا؟اس کا اپنا ہاڈی گارڈ! علاوہ ازیس کینیڈی کی کار کے آگے والی کارکو چپارگارڈز کھیرے ہوئے تھے کیکن اس کی کار کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھا۔ کیوں؟ سی آئی اے کے سابق عہد یدار میلمتھ شیرر (1957ء تا 1975ء) کا کہنا ہے:

'' قاتل اورقل کامقدمهٔ بحض ایک دُرامه تقاا وراصل کهانی بھی بتائی یا بےنقاب نہیں کی گئی۔'' (2) دوسری مثال جان کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی کی ہے۔ کینیڈی کے تا کی بعد تمام تر شور وغوغا کے ہاوجو دکیس ختم کر دیا گیا۔ بیافتدام عوام اور کینیڈی خاندان کے لیے نہایت پریشان کن تھا۔اس کے بھائی رابرٹ کینیڈی اوراس کی بیوی جیکولین کینیڈی نے ذمہ داری سنجالی۔ رابرٹ کینیڈی نے عزم کیا کہ وہ اس سازش کے خلاف کھڑا ہوگا۔اپنے بھائی کے قل کے مقدمہ کو انجام تک پہنچائے گا اور مقدمہ کھلی عدالت میں لائے گا۔اس نے وعدہ کیا کہوہ بھائی کے آل کی تحقیقات کواز مرنوشروع کرائے گا۔اس نعرے نے اسے زبر دست مقبولیت دی اور ایکے صدارتی انتخابات میں اس کے جیتنے کے امکانات قوی ہو گئے لیکن ''برا دری'' کے ایجنڈے میں یہ چیزشامل ہی نہیں تھی۔ان کے پاس ایک ہی راستدرہ گیا کہ وہ رابرٹ سے جان چھڑالیں۔ چنانجے رابرٹ بھی قتل ہو گیا۔اس کے قتل کا شبہ "سر ہان" ( تنہا پاگل: Lone Nutter) بر کمیا گیا۔ پانچ جون 1968ء کوسر ہان نے رابرٹ کینیڈی پر فائر کھول دیا جس سے رابرٹ کینیڈی کی موت واقع ہوگئی تفتیش کے مطابق دیوار پر گولیوں کے نشانات سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہاں سربان کے علاوہ بھی کسی نے فائزنگ کی تھی کیونکہ سر ہان کی گن میں پائی جانے والی گولیوں کی تعداد سے زیادہ گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ باتی گولیاں کس نے چلائیں؟ نتمام ثبوت اور شوامد پولیس نے صبط کر لیے۔ایک فوٹو گرافرنے وقوعے کے بعد تصاویر پینجی تفیس وہ بھی پولیس نے قبضے ہیں لے لیں۔ جب پولیس پرعوامی دیاؤ بڑھا کہ بیرتصاویر شائع کرے تو وہ مجبوراً تیار ہوگئی کیکن ہوا کیا؟ برلیں جاتے ہوئے رائے میں پولیس کارے تصاویر چوری کرلی گئیں۔واہ واہ! ہے نامزے کی بات-"برادری" کی کارروائیاں ای طرح کی ہوتی ہیں۔

(3) ایم کے الٹراکی تیسری بڑی مثال جان لینن کے مشہور قتل کی ہے۔ اس کے قاتل نے اے اتنا آسان لیا کہ لینن کونل کرنے کے بعدوہ سڑک کی دوسری طرف کھڑا ہوکر'' Catcher in the Rye "نامی کتاب پڑھنے میں مصروف ہوگیا تا کہ بلڈنگ کے گارڈ کوا تناوفت ل جائے كدوه عمارت سے باہرفون باكس يرآ كر يوليس كومطلع كرسكے۔ تعجب ہے كہ قاتل نے جائے وقو عد سے کوئی حرکت نہ کی اوراطمینان سے اپنی گرفتاری کا انتظار کرتار ہا۔ کیاوہ ایک اور تنہا یا گل" Lone Nutter ''تفا؟! لینن کے بیٹے کوسو فیصد یفین تفا کہ رہی آئی اے کا کام ہے البتہ اے بیلم نہیں تھا کہ بی آئی اے کے پیچھے کون تھا؟اس حقیقت کوافسانے میں بدلنے کے لیے ہالی ووڈ نے ایک فلم ای واقعہ کے حوالے سے بنائی۔اس کے کروارول میں بروس وکسِ اور جولیارا برٹ جیسے مہنگے اور مشهور ادا کار تھے۔فلم کا نام'' کانسی رایس تھیوری'' رکھا گیا۔ ہالی ووڈ دراصل''برین واشنگ'' ( وْتَىٰ تُخْرِیب ) كرنے والا جدیدترین آلدا ور ذرابعہ ہے۔ جولوگ بچھتے ہیں كہ بیلوگوں كی آ واز اور حقیقت کی عکاس ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ ہالی ووڈ ، قری میسنری کی آ واز اور اس کے مقاصد کی عکاس ہے۔اورٹھیک اس وفت سے ہے جب امریکی قلمی صنعت کے بانی ڈیوڈ ڈبلیوگرفتھ نے '' دی برتھ آف اے بیشن' (1915ء) بنائی تھی۔اس کے بعدے میڈونا اور مائٹکل جیکسن تک یہی صورت عال ہے۔کوئی مائی کالال نہیں جو یہودی پروڈ یوسروں اور سرمایہ کاروں کوخوش کیے بغیراس آزاد خیال ادارے میں ترقی کا سوچ بھی سکے۔ یہاں ان سب کی فہرست دینے کا موقع نہیں لیکن قار مین کو بیدیتا تا ضروری تھا کہ ہالی ووڈ پر غلبہ رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ ہالی ووڈ زیاوہ ''جولی'' ( پاک) نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے۔ در حقیقت ''برا دری'' تفریج کو طویل عرصے ہے ا انتحال کررہی ہے۔ میہ ہر دور کے بڑے بڑے نامور فنکاروں کی سرپرست تھی اوراس نے ان کو بی بھر کے استنعال کیا ہے۔آ گے چل کران شاءاللہ ہم بتائیں گے کہاسکرین اور موسیقی کوکس طرح ے برادری ایے مقصد کے لیے استعال کررہی ہے۔

یہ تو چندمثالیں تھیں۔حقیقت ہیہ ہے کہ امریکا اور کینیڈا کی حکومتوں کی سرکاری سرپرتی میں رواں دواں اس پروجبیٹ نے جوگل کھلائے ہیں ،انہیں منظرعام پرلایا جائے تو بھونچال آ جائے گا۔ اس طرح کی معلومات کو بہودی منصوبہ ساز اور امریکی فوج وخفیہ ادار سے تنتی کے ساتھ چھپار ہے ہیں۔وہی فوج جود نیامیں امن کی دعوے دارہے، وہ اسرائیل میں دنیا کی سب سے بڑی بدامنی پر لوگوں کے جذبات مشتعل شہونے دینے کے لیے اسی پروجیکٹ پر جادوگر سائنس دانوں کے ؤ رہیے دنیا والوں کے او ہان کوطلسم میں جکڑنے کی سرتو ژکوشش کررہی ہے۔ آپ کویفین نہ آئے گا لیکن بل کانٹن ..... جی ہاں! سابق کامیاب ترین امریکی صدر.... نے 1995ء میں ایک تھلی کا نفرنس میں تشکیم کیا تھا کہ امریکی حکومت لوگوں کے علم میں لائے بغیر ذہنوں پر کنٹرول کرنے اور دیگر غیرا خلاقی تجربات میں گزشتہ بچاس برس ہے مصروف ہے۔[ ذراد ہرالیجیے۔ گزشتہ 50 سال ے ] بل کلنٹن کا کہنا تھا کہ وہ اس پرشرمندہ ہیں۔ ہمیں ان کی اس معذرت کی سچائی پریقین کرلینا جاہیے....لیکن جمیں اس یقین کے بعد سیر وچنا ہوگا کہ اس شرم ثیر میں گزشتہ 15 مال (1995ء تا 2009ء) کے دوران ان شرمتاک غیراخلاقی تجربات کا دائرہ کہاں تک پھیل چکا ہوگا؟ اپنے اردگر دو یکھیے! بے حسی اور مُردنی کا شکار کھوئے کھوئے مسلمانوں کا شرمناک جمود جمیں کیا کہانی سنا تا

امریکی صدر کے اس اعتراف کے بعد کینیڈا کے متروکہ پارک میں جاری شیطانی کھیل کے گرال حکام مشکل میں بڑگئے تھے۔ خبرآئی تھی کہ اس اعتراف کے بعد 'ایم کے الٹرا پر وجیکٹ' کررہے ہیں۔ یہ بڑی کے ذمہ واران اسے منظرعام پر لانے کے لیے کاغذات کی ''چھاٹی' کررہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت اصطلاح تھی۔ یوں کہہ لیجے کہ یہ طے کیا جارہا تھا کہ سادہ لوح امریکی عوام کوکون تی بات بتائی جائے اورکون تی لیپٹ لی جائے؟ پھر یہ بیان بھی آیا کہ اس پر وجیکٹ کوشتم کیا جارہا ہیں اس پر وجیکٹ کوشتم کیا جارہا ہیں ہیں کہ تقریباً گزشتہ 65 مربرس سے جاری یہ پر وجیکٹ ہیں کہ تقریباً گزشتہ 65 مربرس سے جاری یہ پر وجیکٹ جس پر بلامبالغہ کروڑ وں اربوں ڈالرخرج ہو بچکے ہیں، مریل سے احتجاح پرختم کرویا گیا ہے۔....

ہم اے تسلیم کر لیتے ہیں .... کیکن کیالوگوں کے ذہنوں کو بد لنے اورائہیں دجا لی پیغا مات کا تا جع اور معمول بنانے کے لیے یہی ایک طریق کارتھا جسے قتم کرنے سے یہودی سامری سائنس دانوں کے ہاتھوں ستائی ہوئی سا دہ لوح دنیا دجال کے طلسمی چکر سے نکل جائے گی .....؟؟؟ نہیں! بات ا تنی بی بہیں! اس ہے کہیں آ گے کی ہے اور یقینی طور سے چنداور جال ایسے بھی ہیں جو جمارے گرد چند حرام چیزوں کے استعمال کی عاوت ڈلوانے کے دوران تانے جاچکے ہیں .....علمائے کرام منع كرتے رہے كيكن ہمارے منجلے، جيالے اور روثن خيال رہنماؤں نے قوم كوان كے گرواب ميں پیونسا کر چیموڑا اور آج نٹی نسل کے سنج شدہ ذہن اپنی شناخت تک بھولتے جارہے ہیں۔ آ ہے! و یکھتے ہیں سامری جادوگری کے اور کون کون سے سفلی طلسمی پیھندے ایسے ہیں جن میں ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کوءاپنی انگلینسل کو جھونک رہے ہیں اور علماء ومشایخ کے منع کرنے کے باوجود چند مخصوص گناہوں کا نشہ جمیں یہود کے شکنج میں ایسا پھٹھا تا جارہا ہے کہ اگر اب بھی توبہ نہ کی تو عنقریب وہ وفت آ جائے گا جب اس جال سے نکلنے کے لیے ہم جتنا پھڑ کیس گے، وہ کھال کے اتنا ى اندرأتر تاجلاجائے گا۔

# 3-مائيكروفيس

ماوراءالطبعیات کے بعداب طبعیات کی طرف آتے ہیں۔ یہود کی کوششیں دونوں میدانوں میں بھر پورطریقے سے جاری وساری ہیں۔الی جیپ (Chip) ایجاد ہوگئی ہے جس سے ہائی فریکوئنسی مائٹکرو بیمز خارج ہوتی رہتی ہیں۔ میدچیپے کسی کے بدن میں چیکا دی جائے تواس کے دماغ میں آ وازیں گو نجنے گئی ہیں۔وہ انسانی روبوٹ کی طرح ہر حکم کی تعمیل کرنے پرمجبور ہوجاتا ہے۔خصوصاً اگراہے شراب یا منشیات کا عادی بنادیا جائے یا جادو ٹونے ہے اس کی '' قوت ارادی'' تو ژکرا ہے نفسیاتی مریض جیسا کردیا جائے تو اس کے ذہن کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہوجا تا ہے اور اےٹرانس میں لانے اور مرضی کا کام کروانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پھرا ہے تیمپ ڈیوڈ (امریکی یہودی جادوگروں کے طلسم كاسب سے بروا مركز) بلاكر كسى معابدے بر وستخط كرواليے جائيں، ورلد جيوش کا نگریس جیسے بدنام فورم پر بلا کردوتی کی پینگیس بڑھائی جا کیس یا کوئی ایسی شرط منظور کروائی جائے یا ایسا حکم منوایا جائے جواس کی بوری قوم کے مفادات کے خلاف ہو .....وہ سب کچھ كرتا چلاجا تا ہے اور ریٹائز منٹ کے بعد بھی اے خبر ہیں ہوتی كے میں كيا كرگز را؟؟؟ ایم کے الٹرا کا راز فاش ہونے کے بعدا گلا پروجیکٹ' EDOM'' کے تحت چلایا جارہا ہے۔اس سے مراد" Electronic Dissolution of Memory" ہے۔ EDOM کا ایک حصہ بیرے کہ انسانوں کو اعتوا کر کے ان میں مائٹیروچیس کی پیوندکاری کی عائے۔ان چیس کو انجینئر وں کے ایک 'دکنسورشیم'' نے ترتی وے کراس ٹیکنالوجی کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ان چیپ انجینئر وں کاتعلق موٹرولا ، جنزل البیکٹرونک ، آئی بی

ایم اور بوسٹن میڈیگل سینٹر جیسے شہرہ آفاق امریکی اداروں سے ہے۔ مائیکر و چپنگ کے تحت چلنے والے بڑے پر وگراموں میں سے ایک منصوبہ ''ون ورلڈ الیکٹر وفک کرنی''کا ہے جو د جال کی عالمی ریاست میں چلنے والا واحد سکہ دائے الوقت ہوگا۔ بیکرنی ایک عالمی مالیاتی بحران کے بعد .....شاید عنظریب ہی .....متعارف کروائی جائے گی۔ آپ کو بیسب کچھ دیوانے کی بڑنہ محسوس ہورہی ہو ....کین ....کھہر ہے ....! کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان شواہد پر ایک نظر ڈال لیجے جواس طرح کے اندازوں کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔

سیافریقا یا ایشیا کے کسی بیماندہ ملک کا نہیں، برطانیہ اور سوئیڈن جیسے ملکوں کا قصہ ہے۔ پہلے کا تعلق فردواحد سے اوردوسرے کا بچوں کے ایک بورے گروپ سے ہے۔ ابتدا ہم گوروں کے دلیں میں پیش آنے والے ان کالے کرتو توں سے کرتے ہیں جن کا تعلق سوئیڈن کے دلیں میں شار کیا جا تا ہے۔ خوشحال، ترتی یافتہ اور مہذب و نیا کے لیے رول ماڈل سمجھے جانے والا سیملک یہودی جادوگروں کا سب سے بڑا مسکن ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جسے چھلسا رکھا ہے، اس کو جانے والے بورپ کے باسیوں پر ترس کھائے گئے ہیں۔ آئ طاسم گروں نے چہم زار بنایا ہے اور اس شعنڈ نے ملک کو جس طرح شیطانی آگ کی تیش سے تھلسا رکھا ہے، اس کو جانے والے بورپ کے باسیوں پر ترس کھائے لگتے ہیں۔ آئ اس ملک کے دارالحکومت کے ایک باتی کا واقعہ آپ کو ساتے میں جو بے خبر انسانوں کے ساتھ خفیہ شیطانی کھیل کی برترین مثال ہے۔

رابرٹ نیز لینڈ اسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا۔ وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا۔ بیماری اتنی سکین نہ تھی پھر بھی اسے آپریشن کا "مشورہ" دیا گیا۔ وہ ایک مقامی ہیں تیموٹے سے آپریشن کے لیے گیا۔ آپریشن

کے بعداس نے محسوں کیا کہ اس کی شخصیت تنبدیل ہور ہی ہے۔ عجیب وغریب خیالات اس کے ذہن میں اُتر رہے ہیں۔اس کے دماغ میں آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ گویاوہ کہیں سے بصبح کے مکنل کیج کررہا ہے۔اس نے بیجی بھانپ لیا کہاس کا پیجیھا کیا جاتا ہے۔ پچھلوگ خفیہ طور پراس کی حرکات وسکنات کا جائز ہ لے رہے ہیں۔ جب صورتِ حال زیادہ خراب ہوگئی تو اس نے ایکسرے کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایکسرے میں دکھائی دیا کہ اس کے دائیں تنصنے میں ایک ٹرانسمیٹر نصب ہے۔ وہ بھونچکا ہوکررہ گیا۔اس کی سمجھ میں نہآتا تھا کہ بیہ سب کیا ہےاوراس کے ساتھ کیوں ہور ہاہے؟ اے یوں لگا جیسے اس کی ناک میں تکیل ڈال دی گئی ہے۔ وہ کسی نادیدہ قوت کا غلام ہو گیا ہے۔اس نے خاموشی سے بیٹر اُسمیٹر نکلوایا اوراس کا تجزید کرانے کے لیے ایک لیبارٹری میں لے گیا۔ وہاں اسے کہا گیا کہ وس ون کے بعد والیس آئے اور پھروی ونول کے بعد کیا ہوا؟ آپ انداز ہ لگا سکتے ہیں؟ ٹرائسمیٹر مگم ہو چکا تھا۔ لیبارٹری ہے ہیتال اور ہیتال سے لیبارٹری شک پھیلا ہوا'' برادری'' کا جال منظم ہوکر کام کرر ہاتھا۔

اب دوسرے واقعے گی طرف آئے! برطانیہ کے ساطی شہر لیور پول میں ایک عظیم طبی
خیانت کا انکشاف ہوا۔ ' فرسٹ لیور پول چلڈرن' نامی ہپتال کے متعلق پتا چلا کہ یہاں
پچوں گا' و ہاغ' کچرالیاجا تا ہے۔ و نیا کے سامنے ..... بی ہاں! مہذب د نیا کے سامنے .....
پچوٹ گا' د ہاغ' کے الیاجا تا ہے۔ و نیا کے سامنے .... بی ہاں! مہذب د نیا کے سامنے .....
پچوٹ گا' د ہاغ کی مرتبہ سامنے آئی کہ و ہاغ کے افعال سیجھنے کے لیے فری میسن برادری کے بی حقیقت پہلی مرتبہ سامنے آئی کہ و ہاغ کے افعال سیجھنے کے لیے فری میسن برادری کے ڈاکٹر وں نے والدین کی اجازت لیے بغیر معصوم بچوں کو گئی پگز (Guinea Pigs) کی طرح استعمال کیا ہے۔ بیمعمول بیس برس تک برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے ایک بڑے شہر کے ہپتال میں جاری رہا۔ بیصرف ایک ہپتال کی کہائی ہے۔ بالآخر جب بیخبر با ہرتکی تو متعلقہ ہپتال میں جاری رہا۔ بیوسرف ایک ہپتال کی کہائی ہے۔ بالآخر جب بیخبر با ہرتکل تو متعلقہ ہپتال .... ' فرسٹ لیور پول ایلڈر ہے چلڈرن ہا سپطل' نے ایسے امکان کی بھی تحق سے تروید کردی۔ میڈیا کو قابوکرنے کافن' ' براوری' سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ بچوں

کے والدین نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے جگر گوشوں کے ساتھ مید دلخراش سلوک کیسے بھول سکتے تھے؟ بالآخر 146 خاندانوں کی جدوجہد ہے جبیتال مجرم ثابت ہو گیا اور جبیتال ا ننظامیہ کواعنز اف کرنا پڑا کہ ان کے پاس بچوں کے کئی اعضا ہیں۔ جب کچھ صحافی پیجھیے پڑے اور گھیرا تنگ ہوا تو ہیپتال نے بالآخر تشکیم کرلیا: ''اس کی تحویل میں 146 رحرام مغز ( د ماغ کا دس فیصد ) ہیں۔ "کیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل کی روایتی دروغ گوئی کا سہارا کینتے ہوئے بیعذر تراش لیا گیا: '' بیا یک طالب علم نے اپنے استعمال کے لیے حاصل کیے تھے جو پی ایج ڈی کے لیے بچوں کے د ماغ کے اوز ان جانچ رہاتھا۔'' میہ پی ایچ ڈی مقالہ بھی شائع ند ہوا۔ یہ بات آپ کو کیا بتاتی ہے؟ کیا پی ایکے ڈی 146 ریچوں سے زیادہ اہم تھی؟ وہ کون خصوصی طالب علم تھا جے قوانین اور انسانی اقتدار سے بالانز قرار دے دیا گیا اور جس نے ا پئی پی ایج ڈی کے لیے ہیں سال لگادیے۔ بیہ بات اطلاعات کے حصول کے حق پرزور و بینے والے اس ملک میں بھی نہ بٹائی گئی۔ د ماغ کے تمام خلیے بچوں کے والدین کو والبس کیے گئے۔والدین کواپنے ان بچول (کے دماغوں) کی دوبارہ تدفین کی اذیت ہے گزرنا یرًا جنہیں وہ ایک مرتبہ پہلے ہی وفن کر چکے تھے۔لیکن بات اتنی ہی نہ تھی۔ ول دوز انکشافات کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ کچھ عرصہ بعد انسانی د ماغوں کے پچھاور خلیے برآ مد ہوئے جو جان بوجھ کر چھپا لیے گئے تھے اور بھی واپس نہ کیے گئے۔اس نے مزیدا ذیت ناک صورت حال پیدا کی۔ والدین اپنے معصوم بچوں کی تیسری تدفین کی تیاری کرنے لگے۔انہیںمطمئن کرنے کی ضرورت تھی۔ بیوسطی افریقا یا چنو بی ایشیا کا کوئی کیسما ندہ ملک نہ تھا کہ والدین روپیٹ کرخاموش ہوجاتے ۔اس وقعہ ایلڈر ہے این انچے الیں ٹرسٹ اور یو نیورٹی نے ایک مشتر کہ بیان جاری کیا جو'' برا دری'' کے بے رحم دل اور جھوٹ کی عا دی زبان کا عکاس ہے: ''بیرخلیے الگ ہے ذخیرہ کیے گئے تھے اور پختیقی مطالعہ کی غرض سے ر کھے گئے تھے۔ "جیرت کی بات سے کہ اس دفعہ باسپیل اور این ایج ٹرسٹ ل کرتیسری

ہار بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ بالآخر 26 جنوری 2001ء کو انہوں نے اعتراف کرلیا: ''بچوں کے اعضا پرائیویٹ اداروں کوفروخت کیے جارہے تھے۔''

میکون سے پرائیویٹ ادارے تھے جو برطانیہ جیسے انسانی حقوق کی "محافظ" ریاست کے بخت گیرقانون اورانسانی اقدارے بالانز تھے؟ کیا صرف ان کے پاس یمی خلیے رہ گئے تھے یا مزید یا تی تھے؟ اس اعتراف کے بعدان کے خلاف سخت ترین کارروائی کیوں نہ ہوئی؟ ابھی بات ختم نہیں ہوتی۔ ڈراھے کا آخری پروہ 1 3رجنوری 2001ء کو اُٹھا۔ جب ا یک ڈی پیٹھالوجسٹ'' ڈک وان ویلزن' کوقربانی کا بکرا بنایا گیا۔'' براوری''نے اپنے سارے ''طبی جرائم'' اس ڈاکٹر کے سرڈال دیے۔ برطانوی میڈیا میں اس کو'' بے بی بوچر'' (بچوں کا قصاب) کا نام دیا گیا۔شکر ہےا یدھی صاحب کوغز ہ جانے سے روک دیا گیا ہے کمیکن انہیں پیرخطاب نہیں دیا گیا۔ایدھی صاحب نے بچوں، بوڑھوں،مردوں،عورتوں، بتیموں اور لا دارتوں ....سب کی خدمت کی ہے اور اس میں وہ اتنا آگے گئے ہیں کہ اپنا قبرستان تغمیر کر چکے ہیں۔ڈاکٹر وان میں اوران میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ بچوں پر توجہ دیتا تھاء ایدھی صاحب ہر مردے کو ٹوازتے ہیں۔ ڈاکٹر'' وان'' نے بچوں کے دل، و ماغ، پھیپھڑ ہے،گروے،جگر،آ تکھیں ....سب یکھ جرایا۔صرف ان کی روحیں نہ جراسکا۔ایک لا کھ سے زیادہ اعضاء چن میں د ماغ ، ول ، پھیپھر سے اور مردہ ببیدا ہوئے والے بجوں کے بورے پورے جسم لے لیے۔ پچھ بچول کومخض خول کی حالت میں وفن کیا گیا۔ بیسا رامعاملہ خالصتاً ''میسونک'' ہے۔ کیا صرف آیک آ دمی اتنی بڑی سفا کی کا ذمہ دار تھا؟ اس سارے قصے کا ذمہ دارصرف ایک شخص کو کھیرا نا کم فہمی اور تا واقفیت ہے۔اس کے پیجھیےانسان کے تجییں میں وہ تمام شیطان موجود ہیں جود نیا پر شیطانِ اکبر کی جھوٹی خدائی مسلط کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔اس کے پیچھے قوم یہود کے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل میں نوبل انعام حاصل کیا۔وہ سر مایہ دار ہیں جنہوں نے شیطان کوخوش کرنے کے لیے بے در ایخ پیسہ

لٹایا۔ وہ سائنس دان ہیں جو د جال کوغیر معمولی تسخیری طاقتیں فراہم کرنے کے لیے دن
رات تجربہ گاہوں میں سرگرم ہیں۔ برسرافتد ارر ہنے والی حکومتیں بھی مجرم ہیں جنہوں نے سہ
سب کچھ ہونے دیا۔ اور وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار تضاور آج تک ہیں جو برطانیہ جیسے
ملک میں انسانی دہاغوں کو شخیر کرنے والے یہودی ڈاکٹر وں اور فری میسن سائنس دانوں
کے ان کرتو توں کے سامنے آنے کے بعد بھی خاموش ہیں۔

### 4- شارط ویژن

آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے؟ آپ نے اسے اپنے بچول کوتفری فراہم کرنے اور انہیں اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے گھر میں لایا ہوگا....شام کو بچوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے دیکھے کر آپ کوخوشی محسوں ہوتی ہوگی کہ آپ کے بچے گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بخیریت موجود ہیں اورا پنی معلومات میں اضافہ اور ذہن کو وسیع کررہے ہیں ....لیکن آپ کے وہم وگمان میں نہ ہوگا کہ بیے بےضرر دکھائی دینے والا آلہ ذہنی تخریب کے لیے ایک خاص تکنیک کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔"شارٹ ویژن'(Short Vision) ایک اور کامیاب پروجیکٹ ہے جولوگوں کے ذ ہنوں تک پیغام پہنچانے کے لیے چلایا جا تا ہے۔اس کے ذریعے ٹیلی ویژن سیٹ کومخصوص سکنل نشر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔متحرک تصویر، جوٹیلی ویژن اسکرین یاسینما اسکرین پر ناظرین دیکھتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ میں 45 فریمزیا فوٹوز پرمشتمل ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں 45 ساکن تصویریں ایک سینڈ کامتحرک منظر بناتی ہیں۔اگراس ایک سینڈ کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو پیسکنڈ کا پینتالیسواں حصہ لیتی ہے۔ جوانسانی آئکھ سے قابلِ دیدنہیں۔ اگر چہ بیآ نکھ سے قابلِ ویڈنپیں ہوتی لیکن ہمارالاشعوراہے دیکھے لیتا ہے کیونکہ بیہ ہمارے شعور سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور پیغام وصول کرلیتا ہے۔ چنانچہ نہ جانتے ہوئے یا نہ جھھتے ہوئے بھی ہم لاشعوری طور پراس پیغام ہے تحریک لے لیتے ہیں۔اس کوایک مثال سے بچھیں: اس پروجیکٹ کے تخت ایک تجربہ کیا گیا۔ جس میں کو کا کولا کی ایک بوتل شارٹ ویژن سینما کے تماشا ئیوں کو وقفہ ے کچھ دیریں بہلے دکھائی گئی۔ بیشارٹ ویژن پیغام مؤثر ثابت ہوا اور وقفہ کے دوران فلم بینوں کی ا کشریت نے کوکا کولاخریدا۔ یہی تکنیک ترقی پذیر مما لک میں ابتخابی مہم کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ امتخابات کے دوران قومی ٹیلی ویژن اسٹیشن اینے ''بہترین پروگرام' نشر کرتے ہیں۔ لوگ 
ٹیلی ویژن سیٹوں کے سامنے جے بیٹے ہوتے ہیں۔ نشریات کے دوران انتخابات کو بھر پوراہمیت 
دی جاتی ہے۔ جمہوریت میں لوگوں کی دلچیسی بڑھائی جاتی ہے اور اس دوران ''شارٹ ویژن' 
میں مخصوص اُمیدوار کو منتخب کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے پیشل ٹی وی چینلو پر سہ 
سب پچھ ہوتا تھا۔ اب بیا بجنڈ اسٹیلا نیٹ چینلو نے سنجمال لیا ہے۔ آج کل کے والدین ٹی وی کی عنام کاریوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر بلوت فرج مہیا کرنے اور انہیں اُپ ڈیٹ 
رکھنے کے لیے ٹیلی ویڑین اسکرین میں جھو تکے رکھتے ہیں اور اس بات سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں 
کے شارٹ سٹنلز کے ذریعے ان کے بچوں کے دماغ میں جھما کے کیے جارہے ہیں۔

# 5- بیک ٹریکنگ

ذہنوں کو گرفت میں لینے کی ایک اور تکنیک '' بیک ٹریکنگ'' ہے۔علمائے کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف کےمطابق موسیقی'' شیطان کی آواز'' ہے۔عوام نہیں مانتے۔وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ وفت نہیں گزرتا۔ آ ہے دیکھتے ہیں موسیقی سے چلنے والی گاڑی اور اس کی دھنوں میں محو ہوکر گزارا ہوا وقت کیا بھیا تک متیجہ لا تا ہے؟ موسیقی کے شائفین جو کچھ سنتے ہیں وہ ٹریک گا'' فارورڈ پلے''ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ہی ریورس میں''ٹریک میسج'' چھیا ہوتا ہے۔اس کا معاملہ بچیب متضاد ہوتا ہے۔ بیہ ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتالیکن لاشعورا ہے قبول کیے بغیر تہیں رہ سکتا۔ بیہ ہمارے شعور پر متکشف نہیں ہوتالسکن ہمارالاشعورانے ڈی کوڈ کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جبٹریک کو بیک ورڈ چلا یا جائے تو اس کیجے یا پیغام کو سنا جا سکتا ہے۔ بیراس وقت ہوتا ہے جب ایک ریکارڈیا کیسٹ کواُلٹا چلایا جاتا ہے۔اصل پیغام اسی میں چھپا ہوتا ہے۔اس وہنی گرفت والے طریقة کار کا تجربہ خود تیجیے یا بھروہ آڈیو کیسٹ سنے جنہیں'' شیڈوز'' کہا جاتا ہے۔ عملی مثال بھی ملاحظہ فر مالیجیے: آسٹریا وسطی بورپ کا وہ ملک ہے جو یہود کا گڑھ رہا ہے۔اس کا دارالحکومت و ما نا موسیقی کے حوالے ہے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے اوپیرا اور ان میں مصروف کار پیا تو بچانے کے ماہر دنیا بھر میں اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔آسٹریا کے باشندوں کوان پر فخر ہے ۔۔۔۔لیکن کیا ایسی چیز پر فخر کرنا معقول ہوسکتا ہے جس کے متعلق پوری قوم کومعلوم ہی نہیں کہ نا دیدہ ہاتھ تا دیدہ ذرائع کی مردے ان کے ساتھ بھیا تک تھیل تھیل میل رہے ہیں۔وولف گا تگ ایمیڈس موزارٹ آسٹریا کا نامورترین موسیقار ہے۔اس نے ایک دھن بنائی جے ریلیز ہوتے ہی ا فسانوی شہرت مل گئی۔ برا دری اپنے منصوبوں کو یونہی آگے بڑھاتی ہے۔اس دھن کا نام'' دی

میجک فلوٹ''رکھا گیا۔انوکھااور پُرکشش نام۔براوری کااشائل پچھابیاہی ہے۔اس میں چرج کا متباول پیش کیا گیا تھا۔اس کے بعداس نے''ا یکو پیم میس'' بھی لکھی تھی۔ پیجی ہٹ ہوئی۔ دنیا میں اس طرح کی بہت ی چیزیں ہٹ ہوتی ہیں اور د مکھتے ہی د مکھتے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں گونجتی اور د ماغوں پر چھا جاتی ہیں۔اس کے بیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کے پس منظر میں کیا پیغام ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے مطابق موسیقی ول میں نفاق کے جذبات اُ گاتی ہے۔اس طرح کی موسیقی سننے والے کے دل کی تاریں جب جھر جھری لیتی ہیں تواسے کیا محسوں ہوتا ہے؟ اس کا دل کیا کچھ كرنے كو جا ہتا ہے؟ بياس بيغام كامعكوس نقش ہے جواس كے كانوں كے ذريعے اس كے د ماغ کے نہاں خانوں تک پہنچا تھا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہر چندمہینوں کے بعد ہمیں '' تنہا پاگلوں'' (Lone Nutters) کی کہانیاں سننے کوملتی ہیں ۔ امریکا بیں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ا حیا نک کوئی شخص اُ ٹھے کر اوگوں پر فائز نگ شروع کر دیتا ہے۔اب سیروا قعات پورپ میں بھی رونما ہور ہے ہیں۔ بید درحقیقت ذہنی طور پر گرفت میں لیے گئے لوگوں کی ایک شیطانی مثال ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ پاپ میوزک کے بیک ورڈ میں مختلف قسم کے شیطانی بیغامات مشلاً:" Kill your Kill your Felose، mum " فیڈ کرویے جاتے ہیں۔ جب بچہ یا توجوان سیمیوزک سنتا ہے تو ان کے پیچھیے موجوداس طرح کے بے ہودہ پیغامات .....جن کی مزید مثال لکھنے سے قلم قاصر ہے..... آ ہت آ ہت ماس کے لاشعور میں جا گزیں ہوجاتے ہیں۔ وہ پچھ عرصہ بعدا ندرونی ذہنی تحریک کے ہاتھوں مجبور ہوکروہ سب شیطانی کام کرگزرتا ہے جن کا خودا ہے بھی بتانہیں ہوتا کہ سے سب یجهای نے کیوں کیا؟

انسانی ذہنوں سے بیشیطانی کھیل کھیلنا قوم یہود کے ان کارناموں کی جھلک ہے جن کی بناپر وہ بندراور خنز پر بنائے گئے .....اس مردود قوم کے ہتھکنڈوں کو جھنے سے پہلے ان کا شکار ہونے پر ملامت نہیں، افسوس تو اس پر ہے جو ان شیطانی حربوں سے واقف ہوکر بھی ڈش اور موسیقی نہ چھوڑے۔اپنی نگا ہوں اور کا نوں کی حفاظت نہ کرے۔ جہرحال! شیطان کے کارندوں کی بیرکارستانیاں اپنی جگہ۔۔۔۔۔لیکن رضن کے رضا کاروں کی جدوجہد بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ونیا بھر میں مساجد، مدارس، خانقا ہوں اور تبلیغی مراکز میں روحانیت کو بھیلانے اور رحمانیت کو غلبہ ولانے کی جو کوششیں ہور ہی ہیں، وہ ان دجالی کرتو توں کا شافی علاج ہیں۔ان حضرات کے مجاہدے اور شہدا کے خون کی برکت سے اللہ تعالی حق کو غالب کرکے رہیں گے۔ ان کی معمولی محنت جب سنت کے مطابق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی علیہ عصابو، جادوگروں کی ساری رسیوں اور سانپوں کونگل جاتا ہے۔ یہود کے تمام تر شیطانی منصوبوں اور عاکستر جیوانی کوششوں کے باوجود آخر کاراسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاکستر میں باقی ہیں۔اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کوسنت سے محبت اور مسنون اعمال کی بیندی تصیب فرمائے۔

# شبطان کی سرگوشیاں

حضرت ابولبا به شاه منصورصاحب دامت بر کانهم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانند!

آپ کامضمون''شارے ویژن اور بیکٹریکنگ'' پڑھا۔اللہ رب العزت آپ کوجڑائے خیر
دے۔آپ کی قلمی کاوشیں گرانفذر ہیں۔اوراس پُرفتن دور میں عامۃ الناس کے لیے رہنمائی کا
ہیش بہا ذریعہ ہیں۔ بالحضوص آپ کے اس مضمون سے جس طرح آپ نے تصویری اور بھری
سازشوں کو بے نقاب کیا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ول سے دُعانگلتی ہے: ''اے اللہ! تو اس قلم
کی حفاظت فرما۔'' آ مین

موسیقی اورنشری تصاویر کے جو تھا کتی بھیق کے ساتھ آپ نے پیش فرمائے ہیں، وہ آئ کے باخبر اور باشعور افراد کی سمجھ ہیں فوراً آتے ہیں۔ بین السطور تھا کتی سائنسی جدت اور دلیل کے ذریعے ہی سامنے لائے جاسکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس اہم اور نفیس تحقیق اورائل حقیقت کووڈیو ی ڈی کے ذریعے (جس میں جاندار کی تقویر نہ ہو) عوام تک پہنچا ئیں۔ ان مثالوں کو ملی طور پر دکھایا جائے تا کہ حق کا پیغام زیادہ زور اور طاقت کے ساتھ پہنچے۔ ان شاء اللہ اس کے دورر ت اثر ات مرتب ہوں گے اور گنا ہوں سے بیخے کی ہوئی خیرسامنے آئے گی۔ اس ضمن میں ہماری شیم جو وڈیو پر وڈکشن کا تھوڑا بہت تجربہ رکھتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اس مضمون پر کام کرے۔ اس خط کے ذریعے آپ کی اجازت بھی مطلوب ہے۔ مزید میں مثالوں کا مواد بھی۔ ہم اس موضوع پروڈیوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں تو ی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں تو ی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں تو ی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں تو ی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں تو ی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں تو ی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چا ہوں گے۔

عالمي وجالى رياست ابتداسے انتہا تك

والسلام ..... فيهم، دى ٹرتھوا نٹر پیشنل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركانته!

اللہ تعالیٰ آپ کے دینی جذبات میں ترقی دے اور اس نیک مقصد میں آپ کو کا میا بی عطا فرمائے۔ بیک ٹریکنگ کی شیطانی تکنیک پرمواوا ورمثالیں پیش کرنے سے پہلے ہم تین چیزوں پر غور کرلیں توبات مجھی آسان ہوجائے گی:

(1) انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے؟

(2) بیکٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟

(3) كياس كاانساني ذہن پراٹر ہوتا ہے؟

ان تین نکات کو مختصراً سجھ کرہم ان شاء اللہ اس کی چند مشہور مثالیں پیش کریں گے۔ ایک مسلمان کے لیے اصل خوش نصیبی کی بات تو بیھی کہ جب اس کے رب اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرما دیا تھا کہ گانا اور موسیقی شیطان کی آ واز ہے۔ بیاس کا خطرناک جال ہے جس میں وہ آدم کے بیٹوں کو پیمنسا تا اور ان کے اماں اباسے دشمنی کا انتقام لیتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اتنا بی کافی ہونا چاہیے تھا ۔۔۔۔ بیکن ناس ہو'' شیطانی بی کافی ہونا چاہیے تھا ۔۔۔۔۔ بیکن ناس ہو'' شیطانی بی کافی ہونا چاہیے تھا ۔۔۔۔۔ بیکن ناس ہو'' شیطانی بی کافی ہونا چاہیے تھا ۔۔۔۔۔ بیکن ناس ہو'' شیطانی بی کافی ہونا چاہیے تھا ۔۔۔۔۔ بیکن ناس ہو'' شیطانی بی کافی ہونا چاہیے تھا ۔۔۔۔ بیکر کرانے میں کسر نہیں بی کو تھی کہ دھنوں کا جہم ان شاء اللہ جھوڑی جی کہ سیطان کی آ واز موسیقی کی دھنوں میں مرفم ہوکر کس کے کہ شیطان کی آ واز موسیقی کی دھنوں میں مرفم ہوکر کس طرح ہمارے بی ورکو کا میں جگڑ رہی ہے؟ اللہ کرے اس سے خفیقی شواہد کی دوخوں میں ماغم ہوکر کس کے کہ شیطان کی آ واز موسیقی کی دھنوں میں مرفم ہوکر کس کے کہ شیطان کی آ واز موسیقی کی دھنوں میں مرفم ہوکر کس کے کہ شیطان کی تین کو تھی میں جگڑ رہی ہے؟ اللہ کر سال سی خفیا ورسادہ لوح مسلمان بھا ئیوں کو سیجھانے میں مدد ملے۔

قار ئین کو حقیقت حال سیجھنے اور سادہ لوح مسلمان بھا ئیوں کو سیجھانے میں مدد ملے۔۔

قار ئین کو حقیقت حال سیجھنے اور سادہ لوح مسلمان بھا ئیوں کو سیجھانے میں مدد ملے۔۔

قار کین کو حقیقت حال سیجھنے اور سادہ لوح مسلمان بھا ئیوں کو سیجھانے میں مدد ملے۔۔

قار کین کو حقیقت حال سیجھنے اور سادہ لوح مسلمان بھا ئیوں کو سیجھانے میں مدد ملے۔

(1) انسانی ذہن کیسے کا م کرتا ہے؟ ذہن پورے جسم میں ماسٹر کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ بینہ صرف مختلف Senses (حسیات)

کے ذریعے مسلسل اطلاعات وصول کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ پیچیلی معلومات جو گزشتہ تجربات سے

عاصل کی گئی ہوں ، ان کو بھی محقوظ کر لیتا ہے۔ بیرکام وہ مسلسل کرتا رہتا ہے اور ذہن کے ان دو مسلسل کاموں سے سکھنے اور بیا در کھنے کاعمل ممکن ہوتا ہے۔ ذہبن ووحصوں میں منقسم ہے۔ دایال حصہ اور پایاں حصہ۔ دایاں حصہ پیجیدہ بصری خاکے اور جذبات کے اظہار کے لیے مخصوص ہے جبکہ بایاں حصہ زبان کے استعمال ،حساب کتاب اور دلائل کے مسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ان دونوں حصول کے درمیان ایک اسکرین "Membrane" ہے۔کوئی بھی اطلاع جود ماغ کو بھیجی جاتی ہے وہ با کیں حصے سے داخل ہوتی ہے۔ د ماغ کا پیرحصہ اس کو جانچتا ہے۔اب سیرجانچ پڑتال اس شخص کے اپنے عقائد تعلیم ، یقین اور پہلے ہے محفوظ کر دہ معلومات کی کسوٹی پر ہوتی ہے۔اگر کوئی اطلاع اس کی اقد ار علم، تجر ہے، یقین یا مشاہدے کے خلاف نہ ہوتو پھر بیا طلاع اسکرین سے پار ہوکر د ماغ کے دائیں حصے میں داخل ہوتی ہے جہاں ذہن تمام اطلاعات کو جمع کرکے قبول کر لیتا ایک ٹریکنگ اور بیک ماسکنگ" (Backmasking and Back Tracking) کے طریقتہ کار کی ذہن کے عمل میں اثر انگیزی اور اس میں خلل اندازی دیکھیں کہ اس طریقتہ کا رمیں چھپے ہوئے بیغا مات کو کان ذہن تک پہنچادیتا ہے۔ ذہن اس کوقبول اور وصول تو کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں یا تا۔ کیونکہ میہ بیغامات تحریف شدہ اور سمجھ میں شرآنے والی حالت میں ذہن کو ملتے ہیں۔ ذ بهن کا بایاں حصہ (جس نے پیغام وصول کیا) ایک مشکش کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس پیغام، جملے یا الفاظ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ای مشکش کے دوران بایاں حصہ پیغام کواسکرین سے گزرنے دیتا ہے اور بیہ پیغام دائیں حصے میں پہنچ جاتا ہے۔وہاں بیاطلاعات قبول کرلی جاتی ہیں اور د ماغ اس کو ایک حقیقت کے طور پر مان لیتا ہے۔ یہ پیغام وہاں پراپنی جگہ بنالیتا ہے اور مستقبل میں بھی کھل کر ظاہر ہوکرا پنارنگ وکھا تا ہے۔ ذہن وعقل کومسرا ئیز کر کے پیغامات کو وصول کرنے کا ثبوت بہت جگہوں ہے مل رہا ہے۔ بیباں پرصرف ایک مثنال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پیرس میں تقریباً ہر ماہ نو جوانوں کی شب بیدار محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔جن میں جون ہولیڈے(Jahn Holiday) گا تا ہے۔اس نوجوان کی عمر 18 سال سے زیادہ تبیں جسے پرائمری اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور

جوآج لا کھوں ڈالر کا مالک ہے۔ ٹکٹوں کی قیمت انتہائی زیادہ ہونے کے باوجود تقریباً 10,000 لڑکے اورلڑ کیاں اس گلوکار کو سننے آتے ہیں۔ میحفل رات کے نوبج شروع ہوتی ہے اوراس وقت منتم ہوتی ہے جب لوگ بے خود ہوکر آپ سے باہر ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹول سے زخمی ہوجاتے ہیں۔ سیس حتیٰ کہ پولیس، فائر ہریگیڈ، امدادی پارٹیاں اور والدین پہنچ جاتے ہیں۔

(2) بیک ٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟

الیکٹرونک انجینئر زے مطابق میوزک آرکشراپر 9 ٹریکس ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنالو جی کمپیوٹر میں ہوتے ہیں۔ ان میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ ان میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ ان Backtracking "کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً میں سے کسی ایک ٹریک پرموسیقار "Backtracking" کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً چوشے یا یا نجو یں ٹریک کو استعال کیا جا تا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے پاس ضروری سامان اور مشیئری سب پچھ ہوتا ہے۔ ایک الیکٹر ونک انجینئر کریکارڈ نگ Equipment کی مدو سے اس کو مشیئری سب پچھ ہوتا ہے۔ ایک الیکٹر ونک انجینئر کریکارڈ نگ Monitor کی مام ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے ایک اور ایس تکنیک کا نام ہے۔ اس میں ایک لفظ کو اُلٹا ہو لئے ہیں جسے لفظ SATAN (شیطان) کو اُلٹا کر کے NATAS ہولیس میں ایک لفظ کو اُلٹا ہو لئے ہیں جسے لفظ کے ایک کردیں گے۔ آج کل بہت سے گروپس یہ تکنیک " بیک ورڈ ٹریکنگ " Forword Tracking" میں استعال کررہے ورڈ ٹریکنگ " Forword Tracking" میں استعال کررہے ورڈ ٹریکنگ " Forword Tracking" میں استعال کررہے اُلٹر سے کی مامل ہے۔

ملائشیا کے ایک مشہور موسیقار کا جیرت انگیز قصہ ہے۔ وہ گٹار بجانے کا بے انتہا شوقین تھا۔
اس کے پاس 300 می ڈیز کا ایک برا او خیرہ بھی تھا۔ ایک روز جب بیموسیقار گٹار بجار ہاتھا تواس کو ایک بوڑ ھائتھ ملا۔ اس بوڑھے نے اس سے بوچھا: ''کیا وہ خوبصورت گٹار بجانا چاہتا ہے؟''
اس کے شوقیہ اثبات کے جواب میں اس نے اس جوان کو چورا ہے پر گٹار بجانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ وہاں ایک شخص تہمیں آکر ملے گا جو تہمیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزگ سے متعارف بتایا کہ وہاں ایک شخص تہمیں آکر ملے گا جو تہمیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزگ سے متعارف

كروائے گا، اس كوا پنالينا۔ پورى دنيا ميں تنہارے ميوزك كى دهوم ميجے گی۔ يہال تک پہنچ كر ملأشین موسیقارخاموش ہوگیا۔آپ کومعلوم ہے کہ وہ خاموش کیوں ہوا؟ اس کو جوالیم دیا گیااس پر جڑواں لوگوں کے ایک گروپ کی تصویر ہے۔جس کے درمیان میں ایک شخص کی تصویر ہے۔اس شخص کی نصور مائنکل جبیسن کے مشہور زمانہ البم ' Dangerous'' کے کور پر بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ ہم او پر شیطان کے اس پجاری کے متعلق کچھ تفصیل دے چکے ہیں۔اس شخص کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ بیفطرۃ ابیاشقی القلب اورخبیث النفس تھا کہ اس کے اپنے والدین نے اسے ''خونخوار جنگلی'' کالقب دیا تھا۔ اس نے 'Satanic Bible' کے نام سے کتاب مرتب کی اور اس کتاب کا استعال 'Satianic' نای پرچ میں ہوا۔ 'Alistair Crowley' جس نے اس چرج کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنی کتاب "Magic" میں بید شیطانی نصیحت کی ہے: "Backward" لکھنا سیکھو۔"Backward" ریکارڈ اور "Play" کرنا سیکھو۔"اس سے اندازہ لگائیں کہ شیطانی برا دری (فری میسن )اس تکنیک پر کنناز وردے رہی ہے؟ اورا یک ہم ہیں اور ہمارے روشن خیال حکمران اور نو جوان نسل ہے کہ ان شیطانی لہروں میں بہے چلے جارہے

ایک اور پروفیشنل میوزیش نے تو بہ کے بعداس شیطانی تکنیک سے آگاہ کیا۔اس کامیوزک

پورے ریڈ یو Lotus اور دوسرے بہت سے اسٹیشن سے سنا جاتا تھا۔ یہ میوزیشن بھی نماز پڑھنے
مجدنہ آیا تھا لیکن یکا یک وہ نماز کے لیے جانے لگا۔ مزیداس نے یہ کیا کہ اپنے گھرے ریڈ یو، ٹی
وی اُٹھا کر کھینک ویے ۔استفسار پراس نے بتایا کہ اس نے خودا کیا تھا کہ کے ذریعے معلوم کیا
کہ یہ چوتھ یا یا نچویں Note پرجس کومیوزیشن 'Keynote" کہتے ہیں۔فری میسن موسیقار
اس Note کہ یہ خاص طریقے سے ایک لفظ "Addd" کہتے ہیں۔فری میسن موسیقار
اس Backmasing" میں ہم نے کیا کہ لفظ کو اُلٹا بول دیتے ہیں۔

اس طرح انگریزی گانے ہوں یا اُردو ..... ہالی ووڈ کے تیار کردہ ہوں یا بالی ووڈ کے ..... ہر

چو تھے یا یا نچویں Keynote پر یہی سلسلہ جاری ہے اور جولفظ Add ہوتے ہیں ، وہ أكثے ہولے جاتے ہیں۔اگران کومرتب کر کے جوڑا جائے تو ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔جو دراصل ایک خفیہ بیغام 'Hidden Message'' ہوتا ہے۔ جب ان گانوں کے Keynotes کے الفاظ کو ترتیب دیا گیا تو یکھاس طرح کے بیغامات ملے:" Kill your Sister! Kill your Mother "اور مزیدایسے جملے تھے جوانتہائی ہے ہودہ اور فخش تھے۔میوزیشن نے مزید بتایا کہ جب بیالفاظ ان مخصوص" Keynotes" پرظاہر ہوتے ہیں تو آپ بیمحسوں کریں گے کہ اگر ہی "Sexual Action" ہے تو سننے والے جنسی ممل "Sexual Message" ہے تو سننے والے جنسی ممل "Sexual Action" كريں كے۔ اگر كوئى تشدد كھرا بيغام "Voilent Message" بے تو آپ گانا سننے والوں كو ویسے ہی ایکشن کرتا دیکھے تکیں گے۔ دنیا بھر کے مشہورتزین میوزیشن سیسب پچھ کررہے ہیں۔عام لوگ اس حقیقت ہے آشنانہیں۔البتدا یک چیز ایسی ہے جس سے ہرشخص اس شیطانی طلسم کو پیچان سکتا ہے۔ان گلوکاروں کے پروگراموں'' کشرش''میں حاضرین پر دیوائگی چھاجاتی ہے۔ پھر دنیا وما فیبہا سے بے خبر ہوکر تھلم کھلا ناشا ئستہ حرکات ہوتی ہیں۔ شیطان کے چیلے اس نا چنے اور نچوانے کو، اس بےخودی اورخودفراموڅی کو، اس شہوانی مستی اور نفسانی موج میلے کو''وجد'' کا نام دیتے ہیں۔روح کی غذابتاتے ہیں۔سوال ہیہ ہے کہا گریدوجدہے،اگر بیروح کی غذا ہے تو پھراس میں سارے کام شیطان کی بوجاوالے کیوں ہوتے ہیں؟

وہ تو جوان جومغربی موسیقی میں رہے ہیں یا انڈین یا پاکستانی گانے یا پھر کسی بھی ملک کی موسیقی سننے کے شوقین ہیں ،ان سب کومیوزک ہمپڑا مُز ڈ جسم اکز ڈ جسم راکز ڈ کرر ہاہے ۔عوام الناس پر بیر حقیقت اس وقت ظاہر ہوگی جب د جال اپنے فتنے کے ساتھ ظاہر ہوگا۔فتند د جال کی احادیث کے سلسلے ہیں یہ ذکر ملتا ہے کہ لوگ د جال کی آواز کے بیچھے چلیں گے وہ ایک نیم ہے ہوڈی (Hyponosiso) کے عالم ہیں ہوں گے اور د جال اس کیفیت کو تھرک (Activate) کرے گا۔

کیا Back Tracking کا ذہمن پر اثر ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ میں تو بچین سے میوزک من رہا ہوں۔ مجھ پرتو بچھا ٹرنہیں ہوا۔اس سوال کا جواب سے ہے کہ Back Tracking کا اثر لاشعوری طور پر ذہن ہے ہوتا ہواروح تک پہنچتا ہے۔اب ہی اس شخص کی روحانی، ذہنی اور جسمانی کیفیت پر منحصر ہے کہ جو ذہن اس پوشیدہ پیغام کو "Decode" کرر ہاہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ جیسے دوا کی مثال ہے۔ایک شخص کو پہلی خوراک سے فائدہ ہوجا تا ہے۔ دوسرے کے لیے یہی خوراک زیادہ دفعہ ہوگی تو اثر کرے گی۔ای طرح موسیقی ہے۔کوئی شخص صرف ایک دفعہ سن کرمتا اثر ہوجا تا ہے۔ کسی دوسرے پر بیا اثر 10 دفعہ سننے کے بعد ہوگا۔ کسی پر 20 وفعہ سننے کے بعد۔ جولوگ اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں ،عبادات توجہ ے کرتے ہیں، کم جذباتی اور کم وہمی ہوتے ہیں، نشہاستعال نہیں کرتے، ڈیریشن کا شکارنہیں ہوتے ، ان پرید پوشیدہ شیطانی پیغامات دریہ ہے اثر انداز ہوں گے۔اس کے برعکس نشے کے عا دی، شہوات سے مغلوب اور گنا ہوں کی شامت سے آئی ہوئی بدحالی کا شکارلوگ جلداس جال میں پھنس جاتے ہیں۔فحاشی اورشراب نوشی ہے ان کی قوت مدافعت آئی کمزور ہوجاتی ہے کہ وہ زیادہ دبریتک اس شیطانی نفسیاتی بلغار کے سامنے نہیں تھہر سکتے ۔اور وہ جلد ہی ..... کچھ ہی کیسٹیں خریدنے کا شوق پورا کرنے کے بعد ہی .....ا ہے اندر کی ایمانی طاقت کو شیطان کے چیلوں کے ہاں گروی رکھوادیے ہیں۔

ہمارے مشاہدے میں بیہ بات آتی ہے کہ جو بچے (یابڑے) موسیقی سے شغف رکھتے ہیں ،ان کا اکثریت مجدول کا رُخ کرنے سے گھبراتی ہے۔ان کا دل قر آن پڑھنے میں نہیں لگتا اورا گران کو اس شوق موسیقی سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے تو یا تو وہ 'Voilent'' ہوگئے یا بھر'' A Busive ''برا بھلا کہنے والے بن گئے موسیقی سنتے وقت ایساشخص اپنے آپ کو مست اور پہنود محسوس کرتا ہے۔ جے آج کے دور میں Alter State of Conciousnes (شعور کی بدلی ہوئی کیفیت) کا نام دیا جاتا ہے۔اس کیفیت میں اسے بچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے ہوئی کیفیت میں اسے بچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے

موسیقی کی تان کاساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کوایک دوسری ہی دنیا میں محسوں کرتا ہے۔ کیکن جب موسیقی بجنا بند ہوجاتی ہے تو ایسا شخص مکمل طور پر کوایک اضلاقی طور پر بدحال) ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر والدین اپنے بچوں کو کچھ بتانا چاہیں جس کو وہ پسند نہ کریں تو اُن بچوں کو کچھ بتانا چاہیں جس کو وہ پسند نہ کریں تو اُن بچوں کو کھی منانا چاہیں جس کو وہ پسند نہ کریں تو اُن بچوں کو مکمل طور پر بدتمیز اور بداخلاق محسوں کیا جاسکتا ہے۔ آسٹریلین ایڈیلیڈیو نیورش کے ایک پر وفیسر نے اپنی حکومت سے کچھ محصوص میوزیکل گروپس کے متعلق درخواست کی کہ ان گروپس کو ایس کے ایس کو اس کے متعلق درخواست کی کہ ان گروپس کو ایس کے ایس کو ایس کے متعلق درخواست کی کہ ان گروپس کو ایس کیا جائے کیونکہ جوعوام ان کا میوزک من رہے ہیں اُن میں سے پھھ خودشی کر لیتے ہیں۔ اس الیے کے حوالے سے دومثالیس پیش کی جاتی ہیں:

(1) روز نامہ" جنگ" لا ہور میں مورخہ 12 ستمبر 1998ء کوایک خبر چھیی جو بغیر کسی تنجر ہے کے حاضر ہے۔ بیٹی کے قاتل ماں باپ کا بھید کھل گیا۔ ٹیپ اُلٹی چلانے سے پیج سامنے آ جائے گا۔ تفصیل'' لا ہور جنگ فارن ڈیسک''ٹیپ ریکارڈ کی آوازوں کی ٹیکنالوجی کے ماہر ڈیوڈ جون اوٹس نے مضی جن ہیں ہے ماں باپ کے بیانات پرمشتمل ٹیپ کونارمل رفتارے اُلٹا چلا دیا تو ان كے تمام الفاظ ألئے سنائى د بے۔ان لفظوں ميں Vovels كبلانے والى آ واز وں كواس نے جور كر سنا توان کے معنی بھی اُلٹے ہو گئے۔ بتا چلا کہ اس بچی کو ماں باپ نے لگ کیا ہے۔ ہفت روز ہ جریدے ''ورلٹر نیوز''نے لکھا ہے کہ ڈیوڈ جون اوٹس نے اس کے بعد سیاعلان کردیا کہ شیپ پرریکارڈ ہونے والے تمام بیانات کواً لٹے چلا کر ہر جھوٹ کی اُلٹ کہانی سنی جاسکتی ہےاور جھوٹ پکڑا جاسکتا ہے۔اس كا كہنا ہے كہ شعورى طور برجھوٹ بولنے والے كى آ واز كو اُلٹا كر ديا جائے تواس كے لاشعوركى آ وازيں سنائی دیتی ہیں۔جوجھوٹ کے بجائے بچے کوسامنے لے آتی ہیں۔امریکی ماہرنے اپنی اس ایجاد کو انٹرنیٹ پر دے دیا ہےاور اعلان کیا ہے کہ جس نے میری اس ایجاد کو سمجھنا ہے وہ انٹرنیٹ پر مندرجہ ذیل الفاظ سے وہ ویب سائٹ کا وزٹ کر ےwww.reversespeech.com \_

(2) انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ایک خبر کے مطابق ''نویڈا''شہر میں رہنے والے دو بھائیوں جن کی عمر بالتر تیب 18 اور 20 سال ہے۔گانوں کا ایک مخصوص البم "Judas Priest" بہت شوق اور

پا قاعدگی ہے سنتے تھے۔ 23 رسمبر 1985ء میں ان دونوں بھائیوں نے اس وقت خود کئی کوشش کی جب وہ بیالبہ من رہے تھے۔ ایک بھائی '' رہے' تو اس کوشش میں کا میاب ہوگیا۔ جب کہ '' جیر'' نے اپنے آپ کوزخی کرلیا۔ پھر بی ہی 3 سال کے بعدائی زخم کے باعث مرگیا۔ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزگ گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا یقین تھا کہ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزگ گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا یقین تھا کہ ان کے بچوں کی خود کشی کا ذمہ داراس میوزگ گروپ کے گانے کے پیغامات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تقدیق کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولول میں یہ پیغامات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تقدیق کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولول میں یہ پیغامات تھے۔ '' Let's be ، Do it

## شیطان کے پھندے

موہیقی۔گانے فلم کارٹون فرضی کہانیاں۔ناول۔

بيك رئيكنك كي چندمثالين:

(1) مائنکل جنیسن پاپ میوزک کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مجھا جاتا تھا۔اس کے البمز نے دنیا میں ریکارڈ برنس کیا۔ بیفری میسنز سے منسلک تھا۔اس کے کئی شواہد ہیں۔ بعد میں ایسی اطلاعات بھی آتی رہیں کہ وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔اگراییا ہی ہےتو ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کی برکت ہےان کی پیچیلی ساری لغزشیں معارف فرمادے۔ فی الحال ہم ایک الیی چیز کا ذکر كردے ہيں جوان كے " زمانة جاہليت " ہے منسوب ہوكرسامنے آئی تھی۔ ہماری غرض اس ہے قطعاً نیمیں کدان کی بچھلی غلطیاں دنیا کو یا دولاتے پھریں۔اگروہ سچے دل ہے اسلام لے آیا تھا تو اسلام پچھلے گناہ ختم کردیتا ہے۔ہم کون ہوتے ہیں کہان کا تذکرہ کرتے پھریں۔ہماری غرض فقط بیہ ہے کہ ' ہراوری' ونیا کی مقبول ترین شخصیات کو بھی ان کی بے خبری میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مائکل جیکس کے ایک البم "Dangerous" لیعنی ''خطرناک'' کے کور پر بدنام زمانہ فری میسونک علامت ایک آئکھ بنی ہوئی ہے۔اس کے ساتھ ایک جھیل کی تصویر ہے جس میں جلتے ہوئے شعلے ہیں۔ یول محسوس ہوتا ہے جیسے جو بھی اس پانی میں داخل ہوگا دراصل آگ میں کودے گا۔ شیطان آگ سے بنا ہے اور بیج میل خطرناک شیطانی مرکز '' برمودا'' کی طرف اشارہ ہے۔کور پرایک آ دی ''ابرشل کرؤے'' کی تصویر ہے جوایک بدنام زمانہ فری میس تھا۔ بیروہ بدبخت شخص ہے جس نے شیطان کا پیجاری بن کر ایک کتاب کھی: "The New Law of Man" لیعنی ''انسان کا نیا قانون''۔اس کے مطابق نعوذ ہاللہ قرآن کوایک دن انسان کے قانون سے بدل دیا

جائے گا۔ شیطان اور اس کے چیلوں کے سیا منے سب سے بڑی رکاوٹ قرآنی آوازیں اور قرآن کا در آن کا در آن کا در شیطانی نظام کو غالب کرنا کا دستور ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ ہر قیمت پر شیطانی آوازوں اور شیطانی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مدارس اور مرکا تب میں چٹائی پر بیٹے معصوم بچوں کی روح پر ورآوازیں آو بری لگتی بیں جہنم کی وادیوں کی طرف ہٹکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذائھ ہراتے ہیں۔ بیں لیکن جہنم کی وادیوں کی طرف ہٹکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذائھ ہراتے ہیں۔ (2) بیک ٹریکنگ کے ذریعے شیطان کی عبادت و نیا میں پھیلانے کی ایک اور مثال گلوکارہ میڈونا کی ہے۔ اس کے ایک الیم کامشہور گانا '' Like a prayer '' سنا جائے تو اس کے بول میں:

When you call my name,

It's like a little prayer,

I'm down on my knees,

I wanna take you there in the midnight hour !!

''جبتم میرانام بکارتے ہوتو یہ مجھے ایک دُعا کی طرح لگتا ہے۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور تہہیں آ دھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔'' یہ الفاظ دراصل خدا سے مخاطب ہو کرنہیں ، شیطان سے مخاطب کرکے کہے جارہے ہیں۔ جب ان الفاظ کو Backward چلا یا جائے تو بآسانی یہ الفاظ سنے جاکتے ہیں: O, hear us" ''O, hear us۔(اے شیطان! ہمیں سنو!)

(3) بیکٹریکٹ کی ایک اور مثال ایگل گروپ "The Eagles" سے سامنے آتی ہے۔
ان کے ایک گانے م ہے ہوٹل کیلی فور ٹیا The meal is on the ceiling ۔ اس گانے
میں Yeah satan باسانی Backward کر کے سنا جاسکتا ہے۔ اس گانے کے پیچھے بھی ایک
انتہائی پر اسرار شیطانی کہانی چھیں ہوئی ہے۔ گانا آگے کی طرف چلایا جائے تو یہ صرعے یوں ہیں:

I fell on the Felling she put Shamane on ice she said we

are all just prisoners here of our owndevice in the masters champer gathered for bigfeast gathered with the feeling but they just can't feel.

گانے کو اُلٹا چلایا جائے تو یہ الفاظ واضح سنائی دیتے ہیں:YEH SATAN: ہے

اس پیغام کے ساتھ گانا بذات خودا بک داستان ہے۔گانے کا نام کیلی فور نیا کوئی ہوٹل نہیں، دراصل امریکامیں موجودا بک سڑک ہے۔اس سڑک پرایک چرچ کا ہیڈ کوارٹر ہے لیکن بیوہ چرچ نہیں جس میں عیسائی حضرات جمع ہوکرخدا کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ بیتو شیطان کا چرچ ہے جس میں شیطان کی بوجا ہوتی ہے۔اس کے بانی کا نام ایٹیٹیٹی سیز ڈیلیٹی ہے جو''شیطانی بائبل'' کا لکھنے والا ہے۔امریکا کے چوٹی کے مشہورا دا کارٹی وی اورفلم کے ذریعے اس چرچ کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ بیلوگ فلم اور موسیقی کے ذریعے شیطان کے مبلغ کا کروارا دا کررہے ہیں۔ جبیا که ' روانگ استون' نامی گروپ کے لیڈسنگر ' «میکجا' نے ایک گا نالکھا: ' Sympathy for the devil" (شیطان سے ہمدردی) جب" براوری" کے زیر انظام سے چرچ شروع ہوا تو دکھا وے کے لیے عیسائیت کی تعلیمات کوفر وغ دے رہاتھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے اصل روپ وکھا یا اور مذہب ہے مکمل بغاوت کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ آج اس میں شیطانی عناصر جمع ہیں۔ ہیہ امریکامیں شیطان کی پوجا کا مرکز اوراس کاسب ہے بڑا داغی ہے۔جو والدین اینے بچول کومغر بی موسیقی سننے کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں ، وہ سوچ لیں کہا ہے معصوم جگر گوشوں کوکن لوگوں کامعمول

(4) اس حوالے سے ایک میوزک گروپ "Cheap Trick" کی مثال بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البیم کے تعارف میں اسکا "Lead Singer" اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البیم کے تعارف میں اسکا "This song is the first from our album" ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البیم کا پہلاگانا ہے۔

اس اناونسمنٹ کو Anti Clockwise چلایا جائے اور مختلف تکنیک سے Backtrack کیا جائے اور مختلف تکنیک سے Backtrack کیا جائے تو بیدا نقلام جائے تو بیدا لفاظ سنے جا کتے ہیں: "My servant is a Musician" (میوزیشن میرا نقلام جائے ہیں: "میونیشن کی کا کام کرنے والے شیطان کے نقلام ہیں۔

(5) ایک اور مثال ایک دوسرے گروپ "Styx" کی ہے۔ گریک میتھ Paradise ایک اور مثال ایک دوسرے گروپ "Styx" کی ہے۔ ان کے ایک الیم کا نام Myth) کے مطابق بینام "جہنم کے ایک دریا" کا ہے۔ ان کے ایک الیم کا نام Threatre بین ۔ اس گانے کو Threatre بین ۔ اس گانے کو سنیں ۔ اس گانے کو ایک گانا ہے جس کے بول بینی میں اس گام سنیں ۔ اس کے بول بیجھ یوں بین :

Backword کے لیے کس قدر محنت کرتا ہوں؟) انہی بولوں کو ای تر تیب اور اس پوزیشن میں اس کا جول یا گیا تو یہ بول بیکھ یوں تھے: O Satan move in our Voices (اوشیطان! ہماری آوازوں میں گردش کرو)

ای گروپ "Styx" کے ایک دومرے البم کے ایک گانے کے بول ہیں: "I am Ok" کیس ٹھیک ہوں) جب گانا آگے نیس ٹو اگلے بول ہیں: بول ہیں: "I had finally found person, کیس ٹو اگلے بول ہیں: "i have been searching for کیسے خوس کو پالیا جس کی جمعے تلاش نامی ہیں ہے کہ جس کواس نے پالیا تھی۔۔۔۔' آپ ان معنی خیز بولوں کو ملاحظہ کیجیے ۔ گلوکار کس کی تلاش ہیں ہے کہ جس کواس نے پالیا اوراب وہ اس کی خوشی منانا جا ہتا ہے؟ جب ان الفاظ کی Back Tracking کی گئی تو اس سوال اور اب وہ اس کی خوشی منانا جا ہتا ہے؟ جب ان الفاظ کی Back Tracking کی گئی تو اس سوال اور اب وہ اس کی خوشی منانا جا ہتا ہے؟ جب ان الفاظ کی اللہ میں تہ ہوں ۔ ہم شیطان کی غلامی پر جے رہیں گے۔' لفظ "Serpent" اور اب نیس کے۔' لفظ تا موں ۔ ہم شیطان کی غلامی پر جے رہیں گے۔' لفظ تا وم وحوا اس نیس کی دراصل عیسائیت کے اس تصور کی نشا ٹم ہی کرتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آ وم وحوا علیہا السلام کے دل میں وسوسہ ڈ الا تو اس موقع پر وہ سانپ کے ہمروپ میں تھا۔ اس نے سانپ کا شمیمیہ بر دہ میں تھا۔ اس نے سانپ کا شمیمیہ بر دہ ہوں گئی ہوگی دکھائی دیں اس نیس کی شکل میں آ رہا ہے۔ آ بے جس سے اردگر وخور کریں ۔ بہت تی چیز ول پر بلا وجہ سانپ کی شمیمیہ رسیاں یا لہریں بنی ہوئی دکھائی دیں اس نے اردگر وخور کریں ۔ بہت تی چیز ول پر بلا وجہ سانپ کی شمیمیہ رسیاں یا لہریں بنی ہوئی دکھائی دیں اسے اردگر وخور کریں ۔ بہت تی چیز ول پر بلا وجہ سانپ کی شمیمیہ رسیاں یا لہریں بنی ہوئی دکھائی دیں

گی۔ بیشعوری یالاشعوری طور پرشیطان کی موجودگی ، اس سے مدد مانگنے اور اس کی توجہ تھینچنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں۔

(6) او برگانول میں جن 'Hidden Messages" (پوشیده پیغامات) کاذکر کیا گیا ہے، ان شیطانی پیغامات کی تربیل کامیرکام دنیا کی ہرزبان کی موسیقی میں ہور ہاہے۔ کیا پاکستان میں بھی سنے دیسی اسٹائل میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جشحقیق کی جائے تو جواب اثبات میں ملتا ہے اور کیول نہ ملے کہ پاکستان تو ''براوری'' کا خصوصی ہدف ہے۔ 21مارچ 99ء کو ایک انگریزی اخبار کے آرٹیکل سے معلوم ہوتا ہے کہ 1995ء کے آغاز میں لا ہور کے ایک صحافی نے گانوں کی پچھکیسٹوں کی 500 کا پیاں خود تیار کروا کے لوگوں میں مفت تقسیم کیں \_لوگوں نے ان کیسٹول کی آ وازیں من گرمحسوس کیا کہ ان Tapes میں کچھ پرا سرارآ وازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی تضدیق کچھ تو بعض کے آرٹیکلز ہے ہوئی۔ان گانوں کوغور سے سننے پراییا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پکارر ہا ہو: ''ابلیس ابلیس!'' کسی کیسٹ میں 'Jewcola' کے الفاظ سنائی ویتے ،ان گانوں کے کیسٹ'' آتشی راج'' کے فرضی نام سے تیار کیے گئے اور بینڈ کا نام''عذاب'' تھا۔ (ابلیس کا مادہ آگ ہے بنا ہے اور آگ جہنم کا اصل عذاب ہے) جب کیسٹ تیار کرنے والے کی ملا قات ایک صحافیٰ ہے ہوئی اور اس نے ان کیسٹوں کی براسرار آ وازوں کی حقیقت پوچھی تو اس نے ہیے کہ کر مذاق میں ٹال دیا کہ دراصل اس نے بیہ پیغامات معاشرے کے اوپر ایک طنز اور ایک انتقامی روغمل کےطور برریکارڈ کروائے۔ بیٹی جلد مزید Tapes مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا

خبر کے آخری جملے کا مطلب ہے ایسی اور بھی کیسٹیں مارکیٹ میں آئیں اور انہوں نے دو البیس البیس 'پکارکر جہنم کی آگ اور عذاب کو دنیا میں ہی ہمارے اردگر دبڑ دھکا دیا۔ حال ہی میں ہمارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی چینل نے اپنا میوزک چینل '' آگ' کے نام سے شروع کیا ہمارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی چینل نے اپنا میوزک چینل '' آگ' کے نام سے شروع کیا ہمارے ہاں کی بھڑکائی ہوئی آگ کی پیٹیں نٹی نسل کے ایمان ، حب الوطنی اور مثبت صلاحیتوں کو جیائے

رہی ہیں۔ان میں منکنے اور شھمکنے کے منفی جذبات ہیدا کررہی ہیں۔سوچا جانا چاہیے کہ موسیقی جیسی
''لطیف'' چیز کا آگ جیسی بھڑ کتی بھڑ کا تی چیز سے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ بقینی بات ہے پچھلوگ ہم
سے کھیل رہے ہیں اور اس وقت تک کھیلتے رہیں گے جب تک ہم دین کی طرف لوٹ کراللہ کی پناہ
میں نہیں آ جاتے۔اور ایسااس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم شیطان کے چنگل سے نگلنے کا عزم
کر کے شیطانی کام چھوڑنے کا تہیہ نہیں کر لیتے۔

موسیقی پر کیا موقوف ہے؟ ساری انٹر ٹینمنٹ کی دنیا فری میسن کی نشانیوں اور کارستانیوں سے موسیقی پر کیا موقوف ہے؟ ساری انٹر ٹینمنٹ کی دنیا فری میس ہے بیچھے بھری پڑی ہے۔ امریکی فلم انڈسٹری میس ہے بات مکمل طور پر نمایاں ہے مگرٹی وی بھی اس سے بیچھے نہیں۔ عام پروگراموں کو تو رہنے دیجھے۔ فری میسنز نے بچوں کے کارٹونوں تک کواس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں اور ناول تک اس سے محفوظ نہیں۔ بطور نمونہ سب کی ایک ایک مثال دی جارہی ہے۔

في وي اورفلمز:

ٹی وی کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداد میں ناظرین کو ایک نے خیال سے متعارف کرایا جارہا ہے اور وہ وقت شاید بہت زیادہ دور نہیں جب وہ خیال حقیقت بن کردنیا کے سامنے آجائے گا۔ بس و نیا کے ذہنوں میں اس خیال کے جاگڑیں ہونے کا انتظار ہے۔ وہ خیال ہے: ''ایک گلوبل لیڈر جو دنیا کومسائل سے نجات دلا سکے۔ آپ آخ کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل ویلئے ،گلوبل یونین ،گلوبل سے نجات دلا سکے۔ آپ آخ کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل ویلئے ،گلوبل یونین ،گلوبل سے نجات دلا سکے۔ آپ آخ کل گلوبل کر یاست کے عالمی لیڈر' دجال' کا کوبل ویلئے ، نکلوبل ویلئے ، نکلوبل ویلئے کہ نائے گئی جس میں شان کونرے ، ماویکل کین اور سعید جعظری اس سے میں شان کونرے ، ماویکل کین اور سعید جعظری جیسے میسونک اداکاروں نے نمایاں کردارادا کیا۔ یہ کتاب دو سیاہیوں کی کہانی ہے جو انڈیا کے جسے میسونک اداکاروں نے نمایاں کردارادا کیا۔ یہ کتاب دو سیاہیوں کی کہانی ہے جو انڈیا کے جسے میسونک اداکاروں نے نمایاں کردارادا کیا۔ یہ کتاب دو سیاہیوں کی کہانی ہے جو انڈیا کے جنہیں '' دریہ' ایک ملک میں جاتے ہیں۔ ملک کا نام '' کافرستان' ہے۔ پہنچتے ہی وہاں کے لوگ جنہیں '' دریہ با جا تا ہے انہیں گرفار کر لیتے ہیں۔ جب انہیں قتل کیا جائے لگتا ہے تو ان میں جنہیں '' کافر'' کہا جاتا ہے انہیں گرفار کر لیتے ہیں۔ جب انہیں قتل کیا جائے لگتا ہے تو ان میں

ے ایک سپاہی کی گردن کے گرد ہار ڈالتا ہے جس پر میسونگ آنکھ کاسمبل کھدا ہوتا ہے۔ کا فراس کو خدا سجھنے لگتا ہے۔ قیدی سپاہی کو خدا کے خدا سجھنے لگتا ہے۔ قیدی سپاہی کو خدا کے درجے تک پہنچائے کا کیا مطلب ہے؟ بید جال کے خروج کی ربیبرسل ہے۔ گلوبل لیڈرکون ہے؟ مسلمانوں کے نظریے کے مطابق دجال ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ''کا فروں میں سے ایک شخص مسلمانوں کے نظریے کے مطابق دجال ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ''کا فروں میں سے ایک شخص اُنٹھے گاجوا پنی ایک آئکھ سے بیچانا جائے گا۔ وہ دنیا کا لیڈر ہونے کا اعلان کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ۔''

كارتون:

میٹ گراؤنگ ایک مصدقہ فری میسن ہے۔ یہ "دمشر سمیسن" کارٹون سیریز کا خالق ہے۔ وہ کھے عام اقرار کرتا ہے کہ: "دوہ ایسے طریقے ہے اپنے خیالات کو لوگوں سیریز کا خالق ہے۔ وہ کھے عام اقرار کرتا ہے کہ: "دوہ ایسے طریقے ہے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچار ہے ہیں کہ وہ باسانی انہیں ہضم کر سکیس۔ "بیکارٹون ہمارے بچوں کو دراصل کیا سکھار ہے ہیں؟ ان تک باسانی ہضم ہونے والے کون سے پیغامات پہنچار ہے ہیں؟ کارٹونوں کے وراسے کون سے پیغامات پہنچار ہے ہیں؟ کارٹونوں کے وراسے کون سے پیغامات پہنچار ہے ہیں؟ کارٹونوں کے وراسے کے وراسے ہیں۔ جیسا کہ مال باپ سے بعناوت ، حکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابند یوں کونوڑ نا، ہر سے اخلاق اور کہ مال باپ سے بعناوت ، حکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابند یوں کونوڑ نا، ہر سے اخلاق اور نافر مائی وغیرہ ۔ اخلاق اور شداد نافر مائی وغیرہ ۔ اخلاق اور شداد کو بیان ہونے والے مریض اس مقام پر لیے جانا جا ہی کا دعوی کی کیا تھا۔ فری میسنری بیاری سے شفایا ہونے والے مریض کوخدائی کا دعوے دار بنار ہی ہے۔ آ بیٹے ! و کھتے ہیں کیسے؟ امریکا جیسے ملک ہیں کھلے عام بیسب کو کھ کیسے ہور ہا ہے؟

اس کارٹون سیریز کی ایک قسط میں انتہائی پریشان کن صورت حال پیدا ہوجاتی ہے۔اس قسط میں سمپسن فیملی کا سربراہ'' ہومر سمپسن'' ایک گروہ کے ساتھ شامل ہوجا تا ہے۔ بیاگروہ در حقیقت دجال کی راہ ہموار کرنے والی عالمی یہودی شظیم''فری میسنری'' کا ہے۔ گروہ کے ممبران ہومر سمیسن کے جسم پر پیدائش نشان دیکھتے ہیں اور بیاعلان کرتے ہیں کہتم اللہ کے جنے ہوئے ہوجہ پر بہوت اتر تی ہے۔ بیہ نیار شبہ ہوم سمیسن کواپ آپ کوخدا سمجھنے پر مجبور کرویتا ہے جس کا اقراروہ ان الفاظ میں کرتا ہے: '' میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا کوئی خدا ہے؟ اب مجھے پتا چلا کہ وہ کون ہے؟ وہ تو میں خود ہوں ۔'' کیجھ لوگ کہیں گے کہ بیصرف ایک مذاق ہے گراللہ کی تتم ابید مذاق نہیں ۔ بیہ ہودہ ہم ہے۔ بیا ایک بہت بڑا پروپیگنڈ ا ہے جس کے ذریعے غیر محسوں طریقوں سے لوگوں کی سوچ بدلی جارہ ہی ہے۔

كهانيان:

سیسملین کی "Pipe Piper" انگریزی اوب کی مشہور زمانہ لوک کہانی ہے۔ ریڈرز ڈ انجسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہولوک کہانی فرضی نہیں بلکہ حقیقی کہانی تھی جو کالے جا دواور شیطا نیت کے پوشیدہ اسرار بربینی تھی۔ شیطان کی بیجاری'' برا دری'' نے جا دو کی تا ثیراور شیطان کی طاقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے بیہ کہانی تحریر کروائی اوراے انگریزی خوال طبقے کے گھر گھر تک، بچے بچے تک پہنچادیا۔ پیکہانی کچھ یوں ہے کدایک بستی میں چوہوں نے فصلیں تباہ كرديں \_لوگوں كے گھروں ميں چوہوں نے چيزيں كتر ڈاليں \_بستى كے لوگ اس آفت سے بہت ننگ آ گئے اوران کی کوئی تدبیر چوہوں کو مارنے کی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ایسے وفت میں ایک اجنبی اس بستی میں داخل ہوا۔اس کواس مسئلے کاعلم ہوا تو اس نے بستی والوں کواپنی خدمات پیش کیس كه وه اس فتنے ہے ان كونجات دلاسكتا ہے۔ اگر بستى والے اس كومقرره مقدار ميں سونا (سكے) پیش کریں بہتی والے اس کی اس شرط پر راضی ہوگئے۔اس شخص نے شرط طے کرنے کے بعد ا یک پائپ (بانسری) منہ کولگایا اور ایک دھن ٹکالی۔اس دھن کا سننا تھا کہستی کے ہر کونے سے چوہوں نے نکلنا شروع کردیا۔وہ پخض وہ دھن بجاتا ہوائستی سے باہر نگلا اور تمام چوہے بھی اس دھن کے پیچھے چلتے گئے جتی کہ وہ اجنبی تمام چوہوں کو دریا کے کنارے لے گیااور تمام چوہے دریا میں گرکر ہلاک ہو گئے۔ بیوں بستی والوں کو چوہوں سے نجات ملی ، لیکن اس شخص کو وعدے کے

مطابق سونا (رقم) کی ادائی نہیں کی بہتی والوں کی اس وعدہ خلافی کا اس شخص نے اس طرح بدلہ لیا کہاں سے پھر اپنا پائپ منہ کو لگا یا اورا میک دوسری دھن نکالی۔اس کا سنتا تھا کہ تمام بستی کے بچے اس دھن کے پیچھے چل پڑے اور وہ شخص دھن بجاتا ہوا بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ایسا غائب ہوا کہ پھر وہ شخص ملانہ بچے۔موسیقی ، کالا جادواور شبیطانی کرتوت تینوں چیزوں کو اس کہانی میں ایس پھر وہ شخص ملانہ بچے۔موسیقی ، کالا جادواور شبیطانی کرتوت تینوں چیزوں کو اس کہانی میں ایس چا بک دستی سے سموکر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پر ان کالی شیطانی چیزوں کے رعب میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ یوں انگریزی ادب کے مطالعے کا فیشن اسے جوروگ لگاتا ہے ،مرتے دم تک اس کی تلافی نہیں ہو پاتی۔

ناول:

ہیری پوٹر کے نادلوں نے مثالی شہرت حاصل کی اور ریکارڈ برنس کیا۔ ہمارے ہاں پچھ والدین ایسے تھے جو پورپ کے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بیناول پڑھتے ویکھ کو خوش ہوئے تھے کہان کے بیچے و نیا کے ساتھ چلنا سیکھر ہے ہیں۔ ایسے حفرات مدر ہے کے بچوں خوش ہوئے تھے کہان کے بیچ و نیا کے ساتھ چلنا سیکھر ہے ہیں۔ ایسے حفرات مدر ہے کے بچوں پر ترس کھاتے تھے ۔۔۔۔۔۔ ہن کا ذہن ان شیطانی اثر ات سے آلودہ نہ ہوا تھا۔۔۔۔ کہوہ کیا جا دو، شیطانی پر ترس کھاتے تھے۔۔۔۔۔ ہن کا دہ ان ان اولوں میں کیا تھا؟ جا دو، شیطانی اشائل ، آرٹ اور آئیس کیا معلوم اوب لطیف کیا ہوتا ہے؟ ان ناولوں میں کیا تھا؟ جا دو، شیطانی طاقتوں ، بدروجوں اور ماورائی جا دوئی طاقتوں کی مجے العقول کا رستانیاں ۔۔۔۔ ان ناولوں کو پڑھ کر جا تھوں نا کہا ہوتا ہے۔ ہواں کی جا دوگی ہیت ، اس کے کمالات ، اس کے ذریعے مشکل کشائی ۔۔۔۔ ہمارے بچوں طریقے سے ان کے معصوم ذہنوں میں فیڈ کرکے آئیس ان نا پاک چیزوں سے مانوس کر دیا گیا تا کہ کل وہ آسانی ہے ' عالمی دجالی ریاست' کے وفادار شہری بن سیس ۔ گویا ہم مانوس کر دیا گیا تا کہ کل وہ آسانی ہے ' عالمی دجالی ریاست' کے وفادار شہری بن سیس ۔ گویا ہم بنوں سیس کے اپنے ہاتھوں ایسے بچوں کو شیطان کے بچار یوں کا وہ فرسودہ مواد خرید کر دیا جو آئیس رحمان سے نے اپنے ہاتھوں ایسے بچوں کو شیطان کی عبادت کے قریب لے جائے۔۔ ہو آئیس شیطان کی عبادت کے قریب لے جائے۔

الغرض شیطان کی محنت جاری ہے۔وہ اوراس کے چیلے ہررخ سے حملہ آور ہورہے ہیں۔وہ انسانیت کو گناہ میں مبتلا کر کے جہنم کا ایندھن بنانا جا ہے ہیں۔اس کے مقالبے میں وہ خوش نصیب اوگ ہیں جو بے سروسامان ہیں۔ بے وسائل اور بے آسرا ہیں لیکن خدا کی محبت کی آس ہیں، اس کی نصرت کے آسرے پرانسانیت کوجہتم سے بچانے کی کوشش ہیں، مصروف ہیں۔ وہ دین کی طرف رجوع کی دعوت ہر حالت ہیں وے رہے ہیں۔ وہ شریعت کے نفاذ کی جدو جہد ہیں ہر لیجے لگے ہوئے ہیں۔ سعادت مند ہے وہ شخص جوان مبارک کوششوں میں اپنا حصہ ڈالے اور خود کو، اپنی پول کو اور تمام مسلمانوں کوشیطان کے چنگل سے چھڑا کرر حمٰن کی آغوش میں لانے کی جدو جہد میں بڑائل ہو، ان تمام گناہوں کو چھوڑ نے اور چھڑا نے کی جدو جہد میں شامل ہو، ان تمام گناہوں کو چھوڑ نے اور چھڑا نے کی جدو جہد کرے جو مغربی تہذیب کے جلو میں ہمارے معاشرے میں چھیئتے چلے جارہے ہیں۔ موسیقی قلم، ناول، کارٹون جیسے شیطانی پھندوں ہمارے مانسانیت کو چھڑا کر دین خالص کی ابدی نعمتوں کا شوق دلانے والاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا آمتی اور اس فتند زدہ دور کا نجات یا فتہ خوش قسمت ہے۔

[ قار کین کرام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان مضامین کی اشاعت کے پچھ عرصے بعد ایک ڈاکومٹر یز تیار ہوکر آٹا شروع ہوگئیں جن سے ان مضامین میں بیان شدہ ایک امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس موقع پراکٹر احباب رابطہ کرکے پوچھتے ہیں کہ آپ کی معلومات کا'' ڈر بعیہ کیا ہے۔ بیعا جزان سے عرض کرتا ہے کہ ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو آپ ہجھے لیں اور آگے ہمجھانا شروع کردیں تو ایک '' دیکی مولوی'' کی محنت ٹھکانے لگ جائے گی جو آپ کے لیے مغرب کے واقف کاروں سے پہلے شیطانی ہٹھکنڈوں کی حقیقت بمع شرق لا کھٹمل آپ کے بہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ انسان کو'' مقصد یت بیند'' ہونا جیا ہے نہ کہ شخصیت پرست۔]

## د جالی ریاست کے قیام کے لیے جسمانی تسخیر کی کوششیں جسمانی تسخیر کی کوششیں

### (پېلى قىط)

''چونکہ ایک طاقت کی حتمی سلامتی کا مطلب باقی ساری طاقتوں کی حتمی غیر سلامتی ہے اس لیے اس کا حصول صرف فتح ہے ممکن ہے۔ جائز فیصلے سے ایسا بھی نہیں ہوتا۔'' (ہنری سنجر: دی مائٹ آف نیشن، ورلڈ پولیٹکس ان اوورٹائم: نیویارک، 1965ء)

#### \*\*\*

عنوان پڑھ کر پہلے آپ کو پھسننی محسوں ہوئی ہوگی پھر آپ نے اسے معمول کی چیز یاسننی
پھیلا کر توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بچھ کر نظرا نداز کر دیا ہوگا۔ ہم آپ کے کسی دقیل کی نفی ہیں کرتے
نہ اسے بیسر ناوا قفیت قرار دے کر رد کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے ذیل کا
ایک افتباس پڑھ لیجے، پھر پچھا لیے حقا اُق جوم خرب کے منصف مزاج اور انسانیت پینڈ حققین نے
نادیدہ آٹھوں کی مگرانی اورخفیہ ہاتھوں کی کارستانیوں کی پروانہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش
کے اور آخر ہیں ایک نو جوان کا وہ خط جواس نے جان کی پروانہ کرتے ہوئے تحریکیا۔ اس خط سے
ہماں دنیا بھر میں ہرگرم انسانیت وشن دجالی قوتیں بے نقاب ہوتی ہیں، وہیں یہ بات بھی سامنے
آجاتی ہے کہ پاکستان پر دجال کے کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فتے 'دوجالی اعظم''
کے خلاف جو ہدایت یا فتہ لشکراً ہے گا، اس میں اہلی پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو آسے ؛
پہلے ستعقبل کی دنیا کا ایک خاکہ جو دجالی قوتوں نے ترتیب دیا، دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہجھتے ہیں

آسانی ہوکہ رحمان کے بندے اس شیطانی مہم سے آگاہی کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بارہ سرداروں کے آبک ارب علام:

ایک عالمی حکومت اورون یونٹ مانیٹری سٹم بستقل غیر منتخب موروثی چندافراد کی حکومت کے تحت ہوگا۔ جس کے ارکان قرونِ وسطی کے سرداری نظام کی شکل ہیں [یعنی بنی اسرائیل کے ہارہ قبیلوں کے ہارہ سرداروں والے نظام کی شکل ہیں ] اپنی محدود تعداد میں سے خود کو منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگ ۔ وہاؤں، جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ یبال تک کہ صرف ایک ارب نفوس رہ جا کیں جو حکمران طبقے کے لیے کارآ مد ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا تحق اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔''

اس ا قنتباس میں مستنقبل کی ان منصوبوں کی نقشہ کشی کی گئی ہے جود نیا کی ایک مخصوص قوم کے فتورز ده د ماغ میں پلتے ہیں۔ د نیامیں در پردہ مصروف کارا میک مخصوص گروہ دراصل کرہُ ارض پر بلاشرکت غیرے حکمرانی جا ہتا ہے۔اس کی اپنی تعداد چونکہ بہت کم محدوداور قلیل ہےاس لیےوہ ہرصورت میں رنگ دارنسلوں اورصاحبِ ایمان افراد کوختم یا کم کرنا جا ہتا ہے۔ میقعصب مذہبی بھی ہے اورنسلی بھی۔اس کی ز دمیں رنگ دار پسماندہ اقوام بھی آتی ہیں اور جھوٹی خدائی اور جھوٹی نبوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوجانے والے صاحب عزیمیت اہل ایمان بھی۔اس گروہ کواپٹی نسلی برتزی کا جھوٹا زعم ہے۔اس کے خیال میں وہ اللہ نتعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ان کے منصوبے کا خلاصہ بیہ ہے کہ تمام رنگ دارا قوام کم تر اہلیت اورا ہمیت کی حامل ہیں۔اس کے باوجود خدشہ یہ ہے کہ وہ محض اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پر ونیا میں تسلط اور غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا ئیں گی۔رنگ داراقوام کی اس بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیےامریکا اور یورپ کا ا پنی آبادی کو برژها نامشکل بلکه ناممکن ہوتا جار ہا ہے۔ کیونکہ امریکا اور بورپی اقوام خودا پنے ہی دام میں پھنس کراپنی آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم کرچکی ہیں اور نوبت اب بیہاں تک پہنچ چکی ہے

کہ عام بور پی اور امر یکی فرد خاندان اور بچوں کے کسی جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا اور "Enjoy thyself" کے معروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذمہ داری ہے پاک اور عیش وعشرت سے بھر پورگزارنا حابتا ہے۔ چنانچے مغربی پالیسی سازوں کواب یہی حل نظر آتا ہے کہ ووسرے خطے کے لوگوں کی آبادیاں بھی اس حد تک کم کردی جائیں کہ بھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدانہ ہوسکے۔اس کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک ہمہ جہت مہم چلائی جارہی ہے۔علمی ونظریاتی سطح پرلٹر پچر کی تیاری اور اشاعت، ابلاغی محاذ پرسرگرمی، سیاسی، ساجی اور اقتصادی میدانوں میں آبادی کے حوالے سے مطلوب پالیسی اقدامات اور ان اقدامات کے لیے بااثر حلقوں کی حمایت کا حصول اس ہمہ گیرمہم کے اہم عنوا نات ہیں۔ حکمت عملی بیہ ہے کہ براہ راست بھی اور بالواسطه طور پرعالمی اداروں کے ذریعے بھی غربت کے خاتمے ، اقتصادی ترقی اور ماں بیچے کی صحت جیسے پروگرامات کے پر دے میں تحدید آیا دی کی مہم کو کا میاب بنایا جائے۔اس حتمن میں اگر ترغیب وتحریص سے کام نہ نکل سکے تو جنگ، جبر، زور زبردئ حتیٰ کہ ایٹمی اور کیمیائی جنگ کے بارے میں بھی سوچنے اور ممل کرنے کے لیے تیار رہاجائے۔انسانی آبادی کم کرنے کی مہم کو' فلاح و بہبود ' کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف بیار بول کے علاج کے لیے مفت گولیوں، ٹیکوں اور قطروں کی فراجمی کوانسان دوئتی کہا جاتا ہے۔ بیرنہ فلاح و بہبود ہےاور نہ انسان دوئتی۔ بیرانسان کشی کی وہ سنگدلانہ مہم ہے جوانسانیت کواپنی مرضی کے تخت چھوم ومحدود بنانے کے خبط میں مبتلا ایک گروہ نے بریا کی ہے۔ آپ شایداس کومبالغہ یا حساسیت قرار دیں گے کیکن اس مضمون کے اختیام تک ہمارے ساتھ چلتے رہیے تو آپ یقیناً اس منتیج تک پہنچ جا کیں گے جو شخفیق اور حقائق کی تہہ ہے برآ مد ہوا ہے۔

انسانیت کے خلاف جراثیمی جنگ:

اس وفت ہم د نیامیں خاندانی منصوبہ بندی ،تولیدی صلاحیت کم کرنے والی ویکسین وغیرہ کی شکل میں جوعالمگیرمہم چلتی د مکیورہے ہیں ، بیدرحقیقت ایک مخصوص انسانی گروہ (جوخوفناک حد تک سنگدل اور خود غرض ہے) کے مفاد کے لیے کھیلا جانے والا طاقت، سیاست اور مفادات کا عالمی کھیل ہے جو کہیں ترغیب وتح یص اور کہیں جرود باؤ کے ذریعے کھیلا جارہا ہے۔ کبھی اس کے لیے انسانیت کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے اور کہیں بوقت ضرورت ریائی طاقت اور ریائی ادارے جروتشدہ کا جھکنڈ استعال کرتے ہیں۔ مانع حمل گولیوں سے لے کر متعدی جراثیمی بیاریاں پھیلانے تک ایک لرزہ خیز شیطانی سلسلہ ہے جوابلیس کے نمایندہ الدجال الا کبر' کی عالمی حکومت کا خواب پورا کرنے کے لیے چلایا جارہا ہے۔ آیے! ایک نظراس شیطانی مہم پراور پھر سے دلیرانہ عزم کہ مان شاء اللہ شریعت سے چھے رہ کر ساری عمر گزارد یں گے کہ اس میں ہمارا بچاؤ میں اس عالمگیر تا ہی ہے جس سے ابلیس کے کا رندے انسانیت کودوجیار کرنا چاہتے ہیں۔

1970ء کی دہائی تک بیہ بات زیادہ ہے زیادہ واضح ہوتی جارہی تھی کہ یورپ اور سفید فام امریکا کی آبادی تیزی ہے کم ہورہی ہے۔اگر پچھنہ کیا گیا تو تیسری دنیا کی اقوام کی آبادی کا بڑھتا ہوا تجم'' فری میسنز'' کے زیر کنٹرول ممالک کی قومی سلامتی کوشدیدخطرے سے دو حیار کردے گا۔ مغرب جس جنسی آزادی اور بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، اس کے بعداب وہ بچول کی ذمہ داری سنجالنے پرکسی صورت تیارنہیں مختلف قتم کی تزغیبات اور مراعات کے باوجود مغرب کی ماور بیرر آ زادنئ نسل خاندان کی کفالت کرنے یا بچوں کی تربیت کا بوجھاُ ٹھانے کے لیے آ مادہ نہیں۔ خاندانی نظام کی اس تباہی کا نتیجہ رہے ہے کہ بچوں کی تعداد خوفناک حد تک کم ہوتی جارہی ہے اور صورت حال یمی رہی تو مغرب کی قوت صارفین (Consumer Power) اور پیداواری صلاحیت کم ہوجائے گی اور نتیج کے طور پر وہ مکمل طور پر تیسری دنیا کی آبادی پرانحصار کرنے والے بن جائیں گے۔اس تناظر میں کسی نہ کسی طرح مغربی آبادی اور تنسری دنیا کی آبادی کے درمیان حائل اس خلیج کو پاشنے کی ضرورت تھی تا کہ عالمی سطح پرمغربی برتزی یا زیادہ واضح انداز میں'' میسن برادری " کے تسلط کو بحال کیا جاسکے۔ 1970ء کی دہائی میں صدر جمی کارٹرنے "عالمی رپورٹ برائے 2000ء '' تیار کرانے کو کہا۔ رپورٹ کے نتائج میں دنیا بھر کے نقریباً تمام مسائل کا ذمہ دار

'' غیرسفیدفام' لوگوں کی آبادی میں اضافے کو تھیرایا گیا۔ رپورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کے مغرب کی برتری کو بحال کرنے کے لیے 2000ء تک تیسری دنیا کے ممالک کی کم از کم 2 بلین آبادی کو شخر نیا کے ممالک کی کم از کم 2 بلین آبادی کو شخ زمین سے مٹادیا جائے۔ اس کی صورت کیا ہو؟ انسانی آبادی کے خاتمے کا ایک طریقہ تو جنگ ہے، لیکن اس کو شروع کرنا تو انسان کے بس میں ہوتا ہے، ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا جو اس منصوبے کو چلانے والی قو توں کی انتہائی سنگد لی اور انسانیت دُشمنی پردلالت کرتا ہے۔ وہ طریقہ اب تک سامنے آنے والی بھاریوں میں تھا۔ مجھے یقین ہے آپ جھھ گئے میں سے سب سے زیادہ خطرنا کے بھاری مجھلانے کی شکل میں تھا۔ مجھے یقین ہے آپ جھھ گئے ہوں گے کہ میں ''ایڈز'' کاذکرکر رہا ہوں۔ جی ہاں! ایڈز قدرتی بھاری نہیں ،مصنوعی جرثو موں کے ذریعے پھیلایا گیا موت کا جال تھا۔

رهم ول عيسا في محققين:

سے بات انتخائی قابل غورہے کہ 70ء ہی کی دہائی ہیں .....یعنی جب سے مندرجہ بالا رپورٹ پیش کی گئی .....ایڈز کی وبا پھوٹ پڑی جس نے تیسری دنیا کی اقوام کی بہت بڑی آباوی کے ساتھ ساتھام ریکا ہیں ہپانوی نژادہ لا طینی امر یکا ہیں آبادی کوموت کے منہ ہیں دھیل دیا۔ کہا یہ گیا کہ اس بیماری کے دائرس کی ابتدا افریقہ کے ہزیندروں سے ہوئی۔ 2 جون 1988ء کو لاس اینجلس اس بیماری کے دائرس کی ابتدا افریقہ کے ہزیندروں سے ہوئی۔ 2 جون 1988ء کو لاس اینجلس ٹائمنر نے ایک آرٹیکل چھاپا جس ہیں اس آئیڈیا کی تر دیدگ ہے کہ انسانی وائرس ہزیندروں سے موقعہ ہیں۔ اس سے میہ بات عمیاں ہوگئی کہ DNA ....اپٹی مثل پیدا کرنے والا مادہ جوجینی یا خلقی خصوصیات کے خاکے کا حائل ہوتا ہے ..... ایڈز کے مادہ کی ساخت سبز بندروں کے مادے کی ماخت سبز بندروں کے مادے کی ساخت سبز بندروں کے مادے کی ساخت سبز بندروں کے مادے کی ساخت سبز بندروں کے مادے کی اس خت سے کہیں بھی نہیں یا ہے جا سکتے ہیں اور منہ ہی میانسانی زندگی کے سٹم کے اندرزندہ رہ سکتے ہیں۔ ساخت سے کہیں بھی نہیں بیا ہوتا ہے کہ بیوائرس اقدرتی کیا خاط سے نہیں بیا ہوتا ہے کہ بیوائرس افیا نک کہاں سے آگر وائرس قدرتی کیا ظ سے نہیں بیا ہوتا ہے کہ بیوائر رابرٹ اسٹر کیرکا آگر رابرٹ اسٹر کیرکا آگر رابرٹ اسٹر کیرکا اس سوال کے جواب کے لیے دنیا کو ایک غیرصہیونی امر کی ماہرڈ اکٹر رابرٹ اسٹر کیرکا

شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس راز سے پردہ اُٹھایا۔ راقم دجال (1) ہیں عرض کر چکا ہے کہ وہ عیسائی حضرات جو صبیونیت کا شکار ہوکر شدت بینند یہود یوں کے ہم ٹوانہیں ہوئے اوران کے ول میں انسانیت کے لیے رخم اور ترس ہے۔ یہ حضرت سے علیہ السلام کے نزول کے بعدان شاء اللہ مسلمان ہوکر مجاہد بن اسلام کے ساتھ قافلہ حق میں شریک ہوجا نہیں گے۔ ہم سب کوان کی ہدایت اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔

ڈاکٹر رابرٹ بی اسٹریکرایم ڈی، پی ای ڈی 1983ء میں لاس اینجلز میں میڈیسن میں پر کیٹے تھے۔ وہ مشہور پیتھا لوجسٹ اوروہ فار ماکولو جی میں پی ای ڈی بھی رکھتے تھے۔ ان کے بھائی '' ٹیڈ اسٹریکر'' اٹارنی تھے۔ وہ 1983ء میں کیلیفور نیا میں سیکورٹی پیسیفک بینک کے لیے صحت عامہ سے متعلق تجاویز مرتب کررہے تھے۔ اس وقت دونوں بھائیوں نے نئے مرض' ایڈز' سے متعلق تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تحقیق کا آغاز کیا اور انہیں ایسے نتائج حاصل ہوئے جونہ صرف جیرت انگیز بلکہ ٹا قابل یقین تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات پر مشممل مقالہ کو'' اسٹریکر میرورنڈم''کانام دیا۔

انہوں نے اپنے میمورنڈم میں نابت کیا ہے کہ ایڈز کے وائرس انسان کے خلیق کردہ ہیں۔
اس حوالے سے انہوں نے متعدد دستاویزی شہوت پیش کیے ہیں۔ دوسری طرف امریکی حکومت نے بیم موقف اختیار کیا تھا کہ ایک افریقی باشند ہے کو ایک سبز بندر نے کاٹ لیا جس کے سبب ایڈز کا مرض پیدا ہوا ہیکن جیسے جیسے ڈاکٹر اسٹریکری تحقیقات میں پیش رفت ہوتی گئی، بیریات پائے شبوت کو پہنچ گئی کہ ایک مخصوص فر ہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے نہ صرف ایڈز کے وائرس خلیق کی کہ ایک مخصوص فر ہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے نہ صرف ایڈز کے وائرس وائی کام کررہے ہیں جن کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا تھا۔ ایڈز کے وائرس متعدی امراض کے وائرس وہی کام کررہے ہیں جن کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا تھا۔ ایڈز کے وائرس متعدی امراض کے وائرس کے مہارے انسانوں میں کینسر کا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ خفیق کے متعدی امراض کے وائرس کے مہارے انسانوں میں کینسر کا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ خفیق کے اس مرحلہ پر ڈاکٹر اسٹریکر کو بیہ بات کھٹلے گئی کہ امریکی حکومت، ایڈز کے نام نہاد ماہرین اور ذرا کئے

ابلاغ عوام کوغلط معلومات فراہم کرکے گمراہ کررہے ہیں۔ چیٹانچیڈ اکٹر اسٹریکرنے اپنے میمورنڈم میں حقائق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

"1- ایڈز کامرض انسان کانخلیق کردہ ہے۔

2- ایڈزہم جنسیت کے سبب لاحق نہیں ہوتا۔

3- ایڈز کا مرض مجھروں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔

4 كندُّ وم استعال كركا يُدِز م محفوظ تبين رباجا سكتاً-

5- كسى بھى ويكسين سے ايدز كاعلاج ممكن نہيں۔

ڈاکٹر اسٹریکر نے خطرناک دستاویزات پرمشمثل اپنی ایک رپورٹ ''بائیوالرٹ اٹیک' (Bio Alert Attack) کے نام سے مرتب کی اور اسریکا کی ہر ریاست کے گورنر ،صدر ، نائب صدر ، ایف آئی ، بی آئی اے ، ناسا اور کا گر ایس کے منتخب ارکان کو بھیجی ، لیکن ڈاکٹر اسٹریکر کو اس وقت جیرت ہوئی جب حقائق پر بھی رپورٹ موصول ہونے پر صرف بین گورنروں نے جواب دیے ، اور حکومت کی طرف سے تو کوئی جواب ہی ٹہیں ملا۔ چنا ٹیچہ 1985ء بیس ڈاکٹر اسٹریکر نے حکومت اور حکومت کی طرف سے تو کوئی جواب ہی ٹہیں ملا۔ چنا ٹیچہ 1985ء بیس ڈاکٹر اسٹریکر نے حکومت مرجائے گا، لیکن حکومت نے اس کے جواب میں کہا: '' میہ بیہودگی ہے۔''

ڈاکٹر اسٹریکرنے ایک استھے سائنسدان کی طرح متعدد مقالے لکھ کر امریکا میں تمام ممتاز میڈیکل جرنل کو بھیجے، لیکن انہوں نے اسے شائع کرنے سے انکار کردیا۔ چنانچے ڈاکٹر اسٹریکرنے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پورپ میں شائع کرانے کی کوشش کی ، لیکن یمہاں بھی انہیں بید دروازہ بند ملا۔ پھرانہوں نے امریکی ٹی وی پراپی رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی ، لیکن یمہاں بھی انہیں ناکامی جوئی، تاہم ایک نیشنل ریڈ پوئٹ ورک نے ایک ممتاز کم پیئر کی موجودگی میں ڈاکٹر اسٹریکر کا انٹر و یو کیا، لیکن بعدازاں اس نے بھی اسے نشر کرنے سے انکار کردیا اور وجوہات بھی ظاہر نہیں کیں۔ کیا، لیکن بعدازاں اس نے بھی اسے نشر کرنے سے انکار کردیا اور وجوہات بھی ظاہر نہیں کیں۔ چنانچے اس صور تحال میں بیامر قابلی غور ہے کہ ڈاکٹر اسٹریکر کی تحقیقاتی رپورٹ میں چنانچے اس صور تحال میں بیامر قابلی غور ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر اسٹریکر کی تحقیقاتی رپورٹ میں

الیں کون می وھا کہ خیزیات ہے جسے امریکی ریڈیو، ٹی وی اورا خبارات نے شاکع کرنے سے اٹکار کر دیا۔

حکومت یا ذرائع ابلاغ عوام کوخفائق ہے آگاہ کرنے میں کیوں پس وپیش کررہے ہیں؟ ہم
سب بیرچائے ہیں کہ ایک بادشاہ کے لیے جھوٹ کو پچ کر دکھانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک گداگر
کے لیے حق بات کوعام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بہر حال ڈاکٹر اسٹر کیرنے کہا کہ بہر صورت ہم
ایڈز کے متعلق حقائق بیان کررہے ہیں، لیکن حقیقت سے ہے کہ ہزاروں مریضوں کے متعلق حقائق
سے آپ کوآگاہ ہیں کیا جارہا۔

ڈاکٹر اسٹر یکرنے بیسوال اُٹھایا ہے کہ ماہر بن سبز بندروں اور ہم جنسی کواس موذی امراض
ایڈرز کی بنیاد کیوں بتاتے ہیں؟ جب بیمعلوم ہو چکا ہے کہ انسان نے ایڈرز کے وائرس تخلیق کیے تو وہ
کیوں ہم جنسی اور منشیات کواس کی بنیاد قررا دیتے اور اس کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں؟ اگرافریقا میں
بیمرض مختلف جنسی امراض کے ذریعے بچھیلا اور اگر حقیقت میں سبز بندر ہی اس موذی مرض کا منبع
ہے تو پھرافریقا، ہیٹی، برازیل، امریکا اور جنوبی جاپان میں بیمرض ایک ہی وقت میں کیوں بچھیلا؟
اس لیے کہ ایڈرز کے وائرس یہودی سائنس دانوں نے تجربہ گا ہوں میں تیار کیے اور بیخود بخو دوجود
میں نہیں آئے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسٹریکرنے اس موقف کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''اگراہیا آ دمی جس کے نہ ہاتھ ہول اور نہ پیر، اور وہ ایک تقریب میں اچھالباس پہن کر آئے تواس کا بیمطلب ہوگا اس کوکسی نے کپڑے پہنائے ہیں۔''

 وائرس تخلیق کیے گئے وہ صد فیصد مہلک ثابت ہوئے۔رفتہ رفتہ دوسروں کو نتباہ کرنے کی کوشش خود امریکیوں کے گلے کا بچصندابن گئی اور لاکھوں امریکی اس کی ہلا کت کا باعث ثابت ہوئی۔

ڈاکٹراسٹریکر کی پیچھیں سامنے آنے کے بعد 4 جولائی 1984ء کوانڈیا میں وہلی کے نیوز پیپر

The Patriot میں ایک آرٹیکل چھیا جس میں ایڈز کے متعلق پہلی بار پیقفسیل بیان کی گئی کہ ایڈز حیاتیا تی جنگ کا ایک متوازی فر ربعہ بنتا جارہا ہے۔اخبار نے ڈاکٹر اسٹریکر کوایک گمنام امریکن ماہر خیا ہرکرکے نقل کیا کہ ایڈز کا وائرس امریکن آرمی کے ماتحت چلنے والی ایک حیاتیاتی لیبارٹری میں جوفریڈرک کے قریب فورٹ ڈٹرک میں ہے، میں تیار کیا گیا۔ پھر 130 کتوبر 1985ء کوسوویت ہوئین کے روز نامہ "Glitterg" میں ایک کا لم تھار "Liternia Gazetta" نے وہی الزام وہرایا جوانڈین نیوز پیپر کی جانب سے لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے بیا یک بین الاقوامی بحث کی شکل اختیار کرگیا۔ تاہم 'فہراوری'' کے تحت چلنے والے میڈیا نے بیسب پھھیکیونسٹوں کی بلیغانہ ہجڑک اختیار کرگیا۔ تاہم 'فہراوری'' کے تحت چلنے والے میڈیا نے بیسب پھھیکیونسٹوں کی بلیغانہ ہجڑک

26 اکتوبر 1986ء کوسنڈے ایکسپریس وہ پہلامغربی اخبار تھا جس نے اس موضوع پر ''فرنٹ بچ اسٹوری'' کا آغاز کیا جس کاعنوان' AIDS made in lab shocks'' تھا جس نے انڈیا اور سوویت یونین کے انکشافات کی تصدیق کی۔ اس آرٹیکل میں دونا مور ماہرین فراکٹر جان پیل اور پروفیسر جیکب سیگال جو برلن یونیورٹی کے شعبہ حیاتیات کے دیٹائرڈ ڈائر یکٹر ہیں، ان دونوں کے حوالے سے بیحتمی رائے نقل کی گئی کدایڈز وائرس انسانی بنائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے اس بیان نے گویا اس موضوع پر بحث کوختم کر دیا اور بیہ بات حتمی طور پر سامنے آگئی کدایڈز کی شکل میں بیماندہ انسانی بیات کوموت کا تحفید دینے والے سنگ دل یہودی سائنس دان عام انسانوں کے لیے رتی بھرترس کے جذبات ول میں نہیں رکھتے۔

یہاں تک اتنی بات تو طے ہوگئی کے طبی تاریخ میں خطرنا ک ترین سمجھا جانے والا'' ایڈر وائری'' انسانوں نے خود بنایا ہے۔ یہ خطرناک چیز کیوں بنائی گئی ہے اور پھیلائی کیسے جاتی ہے؟ اس کی طرف آتے ہیں۔ایڈز کا ہنگامہ ویکسین پروگرام کے ساتھ و نیا بھر میں جوڑا جاتا رہا ہے۔معروف اعزیشنل نیوز پیر "London Times" نے ایک فرنٹ اسٹوری آرٹیکل شائع کیا جس کاعنوان کھا: ELondon Times" نیآ رشکل چیک ویکسین پروگرام کھا: Small packs vaccine Triggered AIDS" نیآ رشکل چیک ویکسین پروگرام اورایڈز کے ہنگاہ اور پھوٹ پڑنے والی وباؤل کے درمیان تعلق ثابت کرتا ہے۔ان علاقول میں جن میں ورلڈ ہیلتھ آرگنا نزیشن اس ویکسین پروگرام کو منظم انداز میں چلار ہی تھی ایڈز کا پھیلاؤ واضح طور پرسامنے آربا تھا۔ایک انداز سے کے مطابق ''عالمی تنظیم صحت' یہ پروگرام 50 سے 70 ملین لوگوں کے درمیان وسطی افریقہ کے مختلف مما لک میں چلار ہی تھی۔ یا درہ ہے کہ ''ورلڈ ہیلتھ آرگنا نزیشن' اقوام متحدہ کا فیلی ادارہ ہے جو کرہ ارض کے باشندوں کی صحت کے ''تحفظ'' اور ''بہتری'' کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی وہی وہل وفریب جود جالی قو توں کا خاصہ ہے بہاں بھی اپنا

ويكسين بروكرام كى آثر يين:

ماہرین کے مطابق متعدد شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ ایڈز ایک جینیاتی وائزس ہے جو ویکسین پروگرام کے ذریعے تیسری دنیا کے ممالک ہیں پھیلا بیا جارہا ہے۔ بیجرافیمی جنگ کروراور معصوم لوگوں کے خلاف ہے جس کا مقصد زمینی وسطی خلقت کو کممل طور پر بتاہ کرنا ہے۔ ایڈزاس کے علاوہ پھینیں کہ بید جالی ''براوری'' کے گرینڈ ماسٹرز کا اپنی آبادی کی کمی اور ''فیر برادری'' کی کثرت کے باوجود دنیا پر تسلط حاصل کرنے کا آخری حل ہے۔ اس کا مقصد رہے کہ ''جیوش اکا تومک بیالیسی'' کو دنیا پر مسلط کیا جائے جس کی وجہ سے کرہ ارض کی مکمل سلطنت فری میسن کے ہاتھ ہیں بوگی۔

وجالیات کے نامور ماہراسرار عالم کی شہاوت ملاحظہ فرمائیے۔وہ اس راز سے بردہ اُٹھاتے ویے کہتے ہیں:

''اسی ذیل میں ابلیس اور بہودیت کا ایک اور ذہن کا رفر ما ہے اور وہ ہے اہلِ ایمان کے تعلق

سے۔ چنانچیالیامحسوں ہوتا ہے کہ وہ بیر جاہتے ہیں اگر انہیں بھی ملائکہ کی طرح Genome اور حبينينك كودٌ معلوم ہوجائے تو وہ بھی اپنے دشمنوں اور بالخضوص اہلِ ایمان اور اہل اللہ كواسی طرح '' بندر''،'' کتا'' اور'' خنزیر' میں بدل ڈالیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بدل ڈالا ہے۔ ''جین تھیرانی'' (Gene Theraphy) کے شخت بنیادی طور پر ای مشن کو پورا کیا جار ہاہے۔ بہت کم لوگوں کواس کاعلم ہے کہ ہیپا ٹائٹس بی (Hepatitis B) نامی خودسا خنۃ اقدامی بیاری کے علاج کے لیے جو ٹیکہ دیا جاتا ہے اسے کیرون کاری کمبی ویکس انتے بی Chiron's) (Recombivax HB کہاجا تا ہے جو دراصل ایک جینیطک انجینئر ڈویکسین ہے۔ ہیا ٹائٹس بی کی حقیقت صرف اس بات ہے معلوم ہوجائے گی کہ WHO کے مطابق میہ بیماری اسرائیل کو چھوڑ کر ہرجگہ پائی جاتی ہے۔ دنیا میں اب تک 50 کروڑ لوگوں کواس کا ٹیکہ دیا گیا۔اسرائیل میں نہ ہیہ بیماری پائی جاتی ہے اور نہ ٹیکہ دیا گیا۔اس کی مہمیں ساری و نیامیں چلائی جارہی ہیں۔آنے والا وفت بتائے گا کہ بیعلاج ہے نہ علاج کا تجربہ۔ بیتو اس مشن کے ہزاروں تجربوں میں سے ا یک تجربہ ہے جس کے تخت اپنے وشمنوں کی نسل کونسلاً بعدنسل بندر، کتا اور خنزیر بنانے کی بات سوچی جارہی ہے۔'(معرکہ وچالی اکبریش:81)

كہانى آ كے بردھتى ہے:

ایڈرز کے علاوہ بھی کچھ وائرس بنائے جاچکے ہیں، لیب میں محفوظ ہیں اور بوقت ضرورت بے دھڑک استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیس کر آپ کو انتہائی صدمہ ہوگا کہ ہمارا ملک پاکستان ان جراثیمی بیاریوں کے پھیلاؤ کا مرکزی ہدف ہے۔ مجھے بھی شدید صدمہ ہوا تھا اور بیصدمہ اس وقت شدید ترین ہوگیا جب مجھے ان افوا ہوں کی تصدیق ایک مضمون کی شکل میں موصول ہوئی۔ وقت شدید ترین ہوگیا جب مجھے ان افوا ہوں کی تصدیق ایک مضمون کی شکل میں موصول ہوئی۔ اس مضمون میں ایک صاحب قلم نے جو اپنانام پر دہ اخفا میں رکھنا چاہتے تھے، میں شنرا دنا می نوجوان کی تجی کہانی کے ذریعے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک ظالمانہ شیطانی مہم منظم طریقے سے جل رہی ہے۔ میں آپ کو اس صدے میں ایک ظالمانہ شیطانی مہم منظم طریقے سے جل رہی ہے۔ میں آپ کواس صدے میں ایپ ساتھ شریک کرتا ہوں جو مجھے ہے کہانی

عالمي دجالي رياست ، ابتداے انتہا تک

وَفِيال (2)

س کر ہوا، تا کہ ہم سب مل کراس شیطانی مہم کا کوئی تو ڈسوج سکیں۔ ملاحظہ فرمائیں پہلے ایک کالم پھراس کالم سے پھوٹ پڑنے والے تجسس اور سراغ رسانی کی رُوواد جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔ (جاری ہے)

# وجال كے ساتے

ایک بگڑیے نوجوان کی آپ بیتی

دجال کے ہرکاروں اور دشمنانِ انسانیت کے کالے کرتوت، اسرائیل سے قادیان تک پھیلی ہوئی ابلیسی تحریک (دوسری قبط)

بإكستان كے خلاف حياتياتی جنگ:

'' یہ جولائی 2007ء کی بات ہے۔ لاہور کا ایک خو ہرونو جوان شنراد ملک کے ایک مشہور ومعروف قومی اخبار کا مطالعہ کرر ہا تھا۔ اخبار کے ورق الٹتے ہوئے اچا تک اس کی نظر کلاسیفا ئیڈ اشتہارات پر بڑی۔ پھران میں ہے ایک اشتہار پر اس کی نگاہیں گڑ کر رہ گئیں: '' دوستیاں کی تھاہیں گڑ کر رہ گئیں: '' دوستیاں کیجے ۔۔۔۔ کامیاب بنیے'' اشتہار میں بتایا گیا تھا کہ ہرنو جوان دیے گئے رابطہ نمبروں پر کال کرکے کئے دوست تلاش کرسکتا ہے۔ جولڑ کے بھی ہو سکتے ہیں اورلڑ کیاں بھی ۔۔۔۔ یہ ٹے تعلقات اس کی زندگی میں بنی جان ڈال دیں گے۔

شنرادان دنوں ویے بھی فارغ تھا۔اس کی زندگی ہے مزہ گزررہی تھی۔ایے اشتہارات اس فے پہلے بھی دیکھے مضافراب اس نے پہلی بارانہیں آ زمانے کا ارادہ کیا۔اس نے اشتہار میں دیے گئے نمبروں پررابطہ کیا۔اس البطے کے نتیج میں اسے کئی اڑکوں اور اڑکیوں کا تعارف کرایا گیا۔ان کے فون نمبرز دیے گئے شہراد نے ان میں سے ایک اڑکی ''روی ''کودوی کے لیے نتیج کیا اور اس کے فون نمبرز دیے گئے شہراد نے ان میں سے ایک اڑکی ''روی ''کودوی کے لیے جگہ کا تعین ہوا۔ اڑکی کے خود بتایا کہ وہ لا ہور کے فلال جوس سینٹر میں مل سکتی ہے۔

شنرادوہاں پہنچ گیا۔اس طرح روحی ہے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔اس ملاقات نے اسے
ایک بڑی دنیا کی سیر کرائی۔عیش وعیاشی کی دنیا، رنگ رلیوں کی دنیا، جہاں شرم وحیانا می کوئی شئے نہیں
ہوتی۔روحی اس دنیا میں داخلے کا دروازہ تھی۔آ گے لڑکیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔شنجراد کی دوستیاں
ہوھتی چلی گئیں۔اسے ہوش تب آیا جب اسے جسم میں شدید تو ٹر پھوڑ کا احساس ہوا۔اس نے
واکٹروں سے معاینہ کروایا تو پتا چلا کہ وہ ایڈز کا مریض بن چکا ہے۔شنجراد کے پاس اتنی رقم نہیں تھی
کہ وہ اپناعلاج کراتا۔ تب انہیں گروہ کے سرکردہ افراد نے علاج کی پیش کش کی مگر شرط میتھی کہ وہ
ان کے گروہ کے لیے کام کرے شنجراد کوموت سامنے نظر آرہی تھی۔وہ ہرخطرناک سے خطرناک
اورنا جائز سے نا جائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ ویسے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا

گروہ کے منتظمین خودسات برِدوں میں تھے۔وہ شنرادکوا پٹی لڑ کیوں کے ذریعے مختلف کا م بتاتے تھے۔ بیکام عجیب وغریب تھے۔شنمزادا یک پڑھا لکھااور ذہبین تو جوان تھا۔ جلد ہی وہ گروہ کے کاموں کو خاصی حد تک سمجھ گیا۔ گروہ کے منصوبے آ ہتے آ ہتے اس پرعیاں ہونے لگے۔ میہ منصوبے بے حدخوفناک تھے۔ بیگروہ ملک میں ایڈز کا دائرس پھیلار ہا تھا۔ ہیا ٹائٹس ی کی بیاری کوفروغ دے رہاتھا۔ ہزاروں افراداس کا نشانہ بن چکے تھے۔ آزاد خیال نوجوان ، ہیپتالوں کے مریض اور جیلوں کے قیدی اس کا خاص ہدف تنے۔ آزاد خیال نو جوانوں کو دوئتی کے اشتہارات کے ذریعے پیمنسایا جاتا تھا۔ بیداشتہارات میڈیا میں مختلف عنوانات سے آرہے تھے۔ان کے ذ ریعے تو جوانوں کا تعلق جن لڑ کیوں سے ہوتا تھا وہ ایڈز اور دوسری مہلک بیاریوں میں مبتلا تھیں۔ ان سرایا بیارعورتوں کومختلف این جی اوز ہے اکٹھا کیا گیا تھا۔ان عورتوں کی بیاری اس درجے کی تھی کہان کے ساتھ اختلاط ہے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا،مگر گروہ کے لوگ اس پراکتفانہیں کرتے تھے۔ان کا انتظام اتنا پختہ تھا کہ لڑکی ہے پہلی ملاقات کے وقت نوجوان جو مشروب (جوس، کولڈ ڈرنک یا شراب) پیتا تھا، اس میں پہلے سے خطرناک جراثیم ملادیے جاتے تھے۔ایڈز

کی کئی مریضا کیں معقول علاج ، بہتر معاوضے اور عیش وعشرت کی چندگھڑیوں کے عوض اس گروہ کے لیے بیدکام کرتی تھیں ، جبکہ بہت سی عور تیں جوز مانے سے انقام لینا چاہتی تھیں ، رضا کارانہ طور پر سرگرم تھیں ۔ ان میں سے کئی ایک کا تعلق بھارت سے تھا۔ بہت سی عور تیں مجبور ہوکر بیرکام کررہی تھیں کیونکہ ان کے بچاس گروہ کے قبضے میں تھے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگروہ احکام کی تھیں کررہی تھیں کرونک رہیں ۔ ایڈز پھیلاتی رہیں تو ان کے بچوں کواعلی تعلیم دلواکران کامستقبل شاندار بنادیا جائے گا۔

ان بے فکر نے دور انوں کے علاوہ ہیتالوں، پاگل خانوں اور جیل خانوں کے مریض ان کا دور مراہدف تھے۔ یہ گروہ پاکستان کے طول وعرض میں ایسی لا کھوں سرنجیں پھیلار ہاتھا جوایڈزیا ہیا ٹائٹس کی کے مریضوں کے خون سے آلودہ ہوتی تھیں۔ کٹی بڑے ہیپتالوں میں اس گروہ کے ایجنٹ موجود تھے۔ وہاں آنے والی سرنجوں میں بیدایڈز اور بیپا ٹائٹس زدہ سرنجیں ایک مخصوص ایجنٹ موجود تھے۔ وہاں آنے والی سرنجوں کوآلودہ کرنے کے لیے گروہ نے پاگل خانوں میں سرگرم تناسب سے ملی ہوتی تھیں۔ اتنی سرنجوں کوآلودہ کرنے کے لیے گروہ نے پاگل خانوں میں سرگرم ایپنا ایکٹس کی میں مبتلا ایپنا ایکٹس کی میں مبتلا ایک افراد کو اپنا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو ایڈز یا بیپا ٹائٹس کی میں مبتلا کرنے کے بعدان کا خون بڑی مقدار میں نکالے رہنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

گروہ کا تیسراہدف جیل کے قیدی تھے۔ان میں سے کم مدت کی سزایانے والے حد درجے منفی اور لا دینی ذہنیت رکھنے والے قیدیوں کو خاص تجزیے کے بعد منتخب کر کے علاج کے بہانے ایڈز دہ کردیا جا تا تھا۔ جب بیرقیدی رہا ہوئے تو بھاری کے باعث ان کا کوئی مستقبل نہ ہوتا تھا۔ بیہ گروہ ان سے رابطہ کرکے انہیں اپنارضا کار بنالیتا تھا۔ بیرقیدی ویسے ہی تخ بی ذہن کے ہوتے گروہ ان سے رابطہ کرکے انہیں اپنارضا کار بنالیتا تھا۔ بیرقیدی ویسے ہی تخ بی ذہن کے ہوتے سے۔انہیں مختے۔انہیں کے موالے کی محرومیوں کا دنیا سے بدلہ لینے کے لیے وہ ایڈز پھیلانے پر آمادہ ہوجاتے تھے۔انہیں کا نوں کان بیم علوم نہ ہوتا تھا کہ انہیں ایڈز میں مبتلا کرنے والے ''مہر بان'' یہی ہیں۔

گروہ کا ایک خاص کام دوسرے لوگوں کی اسناد کواپنے کارکنوں کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیےا خبارات میں تبریلی نام اور ولدیت کےاشتہارات شائع کردیے جاتے۔گروہ کے کسی کارکن کو کسی ملازمت کے لیے جومطلوبہ سند در کار ہوتی ، اس کا انتظام اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے کمپیوٹر پراپنے کارکن کی ولدیت سے ملتے جلتے نام والی ولدیت سرچ کی جاتی ۔ مثلاً: ظفر ولد جمیل کو کہیں بھرتی کرانا ہوتا تو نبید ہے جمیل نام کی ولدیت رکھنے والے افراد کی فہرست حاصل کرلی جاتی۔ پھرظفر کا تبدیلی نام کا اشتہار شائع کرا کے تبدیل کردیا جاتا۔ اس طریقے سے گروہ کے ان گنت افراد کو ڈبلی کیٹ استاد دلوا کر پولیس ، خفیدا بجنسیوں اور فوج میں بھرتی کیا جارہا تھا۔ جمیل خانوں ، ہیتنالوں اور پاگل خانوں میں بھی ان کی خاصی تعداد پہنچادی گئی تھی۔

گروہ کی آمدن کے کئی ذرائع تھے۔شنزادکوا تنامعلوم ہوسکا کہ بڑی گرانٹ اسے باہر سے ملتی ہے۔ دیگر ذرائع خفیہ تھے۔البتہ ایک ذراجہ آمدن بہت واضح تھا۔ وہ ایڈز اور دوسرے مہلک امراض کی ادوبیہ کی شجارت کا۔ایک طرف تو خود بیگروہ ان امراض کو پھیلا رہا تھا اور دوسری طرف ان کی ادوبیہ کی شخارت کا۔ایک طرف تو خود بیگروہ ان امراض کو پھیلا رہا تھا اور دوسری طرف ان کی ادوبیات منہ ما تکے داموں فروخت کر کے بے تحاشا دولت کمار ہاتھا۔

ایک مدت تک شنراد بھی اپنادین وایمان بھول کراس گروہ کے لیے کام کر تار ہا۔ یہاں تک کہ وہ ان کے قابل اعتماد کار کنوں میں شامل ہو گیا۔ تب ایک دن گروہ کے سر کردہ افراد نے اسے طلب کیا اور جیرت انگیز حد تک پر شش مراعات کی پیش کش کی مگر ساتھ ہی ایک غیر متوقع مطالبہ بھی کیا۔

کیا۔

''تم قادیانی بن جاؤ۔ مرزاغلام احمد قادیاتی کوآخری نبی مان لو۔''شنراد ہکا بکارہ گیا۔ آئ اے معلوم ہوا کہ بیگروہ قادیانی ہے۔ اس نے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس کے بعد مزید کھوج میں لگ گیا۔ اس جنتو میں گروہ کی ایک پرانی کارکن''روبینہ' نے اس کی مدد کی۔ روبینہ نے جو انکشافات کیے وہ شنراد کے لیے کسی ایٹمی وہا کے سے کم نہیں تھے۔ اس نے بتایا:''بلاشبہ یہ قادیانی گروہ ہے مگراکیلانہیں۔ بیا یک بیرونی خفیہ ایجنسی کی سر پرستی میں کام کررہا ہے۔ بیکا م ایک وسیع جنگ کے تناظر میں ہورہا ہے۔ اسے ہم حیاتیاتی جنگ (Biological war) کہد سے

قارئین! شنراوکی میہ تجی کہانی چندروز قبل ہی سامنے آئی ہے۔اے پڑھ کرمیں لرز گیا ہوں۔ میں اس پریفتین نہ کرتاشاید آپ بھی اے بچے مانے میں متذبذب ہوں۔ کیونکہ بیہ بات حلق سے أترنا واقعی مشکل ہے کہ آیا کوئی گروہ بلاتفریق لا کھوں کروڑ وں پا کستانیوں کواس طرح خفیہ انداز میں قتل کرنا کیوں جاہے گا؟ امریکا کی جنگ تو مجاہدین سے ہے۔قادیا نیوں کی لڑائی تو علماء اور ختم نبوت والوں سے ہے۔ انہیں عوام کے اس قتلِ عام ہے کیا حاصل ہوگا؟ شنراد کی کہانی میں اس کا جواب نہیں ملتا، مگر اس کا جواب خود یور پی میڈیا پر آنے والی رپورٹوں سے مل سکتا ہے۔ان ر بورٹوں کے مطابق اس وقت یورپ اور امریکا میں انسانی آبادی تیزی سے تمثینے کا خطرہ واضح طور پرمحسوں ہور ہاہے۔وہاں کے وفری سیکس معاشرے میں اب کوئی عورت ماں بنتا جا ہتی ہے نہ کوئی مرد باپ تقریباً ہر فرد کا بیرزین بن چکاہے جب جنسی تسکین کے لیے آزادراہے موجود ہیں تو شادی کا بندھن اور بچوں کا جھنجھٹ سر کیوں لیا جائے؟ اس بظاہر پُر فریب خیال کے پیچھے اجتماعی خودکشی کا طوفان جلا آرہا ہے۔جس قوم کے اکثر لوگ بچے پیدا نہ کرنا چاہتے ہوں وہاں شرح پیدائش کیوں کم نہ ہوگی؟ چنانچیہ وہاں اب آبادی تیزی سے سمٹنے لگی ہے۔ سابق امریکی صدارتی اُمیدوار پیٹرک ہے بیاجن نے واضح طور پر لکھا ہے:"2050ء تک بورپ سے وی كروڑ افرادصرف اس ليے كم ہوجائيں كے كەمنتبادل نئونسل پيدانہيں ہوگی۔' اس نے لكھا ہے: "2050ء تک جرمنی کی آبادی8 کروڑ ہے گھٹ کر 5 کروڑ 90لا کھرہ جائے گی۔اٹلی کی آبادی 5 کروڑ ہے کم ہوکرصرف 4 کروڑ رہ جائے گی۔انپین کی آبادی میں 25 فیصد کمی ہوجائے گی۔'' بیروه صورت حال ہے جس ہے تھبرا کرمغربی و نیا کی حکومتیں عوام کوافز اکش نسل کی تر غیبات دینے پر مجبور ہوگئی ہیں مگر کتے بلیوں کی طرح آ زادانہ جنسی ملاپ کے عادی گورے اب کسی بھی قیت پربیآزادی کھونانہیں چاہتے۔ کوئی بڑے سے بڑاانعام انہیں بیچ یا لنے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے پنجیرہ نہیں بناسکتا۔ میہ بات درجہ یفین کو پہنچ گئی ہے کہ اس صورت حال کا تدارک نہ ہونے کے باعث 60،50 سال بعدد نیامیں عیسائی اقلیت میں رہ جائیں گے اور کرؤارش پر 60 ے 65 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہوگی جوابی نسل مسلسل ہؤھارہے ہیں۔خود بورپی ممالک میں کئی ہوئے ورپر بی ممالک میں ہوئے ہوئے ہوئے گی۔اس صورت حال میں مغربی طاقتوں نے اپنے ہاں افزائش نسل سے زیادہ توجہ مسلم دنیا کی نسل کشی پر دینا شروع کردی ہے۔ پاکتان کواب مقصد کے لیے پہلا ہدف اس لیے بنایا گیا ہے کہ بیہ سلم دنیا میں آبادی کے لحاظ ہے تین بڑے ملکوں میں ہا ایک ہے۔ پھر یہاں کی آبادی اپنی اسلام پہندی،علماء و مدارس کی کشر ہادی اپنی سالم پہندی،علماء و مدارس کی کشر ہوئے کی اسلام پہندی،علماء و مدارس کی کشر ہادی ہوئی اسلام پہندی،علماء و مدارس کی کشر ہوئے ہے۔ ہوئی مغرب کے مدوگار قادیا نیوں کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ چنانچہ یہودی لائی اس مقصد کے لیے مخرب کے مدول نیٹ ورک ہے۔ چنانچہ یہودی لائی اس مقصد کے لیے مخرک ہوگئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے قادیانی اس کے شریک کاربن گئے ہیں۔شنزاد جیسے متحرک ہوگئی ہے۔ اس کے لیے یا کستان کے قادیانی اس کے شریک کاربن گئے ہیں۔شنزاد جیسے ہزاروں لڑکیاں ان کے چنگل میں ہیں۔ اپنے ایڈز زوہ جسموں کے ساتھ وہ طوعاً وکر ہاان کے لیے کام کر دہے ہیں۔

شنراد کے بیان کے مطابق قادیانی گروہ ایک بیرونی خفیہ ایجنسی کے اس تعادن کو پاکستان کے سیکیورٹی امداف کے خلاف بھی استعال کررہا ہے۔ جراثیم زدہ لڑکیوں کا نیٹ ورک ملٹری فورسز اور دوسرے خفیہ اداروں کے محت وطن افراد تک بھیلانے کی کوششیں بوری سرگری سے جاری ہیں جن کا نوٹس لینا ضروری ہے۔

مجھے پیرساس ترین معلومات دیتے ہوئے شنجراد نے واضح طور پر آگاہ کیا کہ اسے اپنی جان کا خطرہ لائق ہو چکا ہے۔ قادیا نیوں نے اسے مرزا پر ایمان لانے کی پیشکش کر کے اس کی سوئی ہوئی ایمانی غیرت کوچنجھوڑ دیا تھا۔ شنجراد نے ان کی پیش کش ان کے مند پر دے ماری اوراس گروہ کی جڑوں کو کھود کران کا کچا چٹھا صحافی براوری تک پہنچا دیا۔ شنجراوا پنا کام کر چکا، اب اس کا جو بھی انجام ہووہ بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنا فرض سجھتے ہوئے میتھا گق آپ تک پہنچار ہا ہوں۔ ہم چیف جنس، چیف آف آ رمی اسٹاف اور آئی ایس آئی کے ہمر براہ سے بطور خاص گزادش

ہم چیف جسکس، چیف آف آری اسٹاف اور آئی ایس ای مے سر براہ سے جنور کا می سرار ک کرتے ہیں کہ اس بارے میں شحقیقات کرکے با کستانیوں کی نسل کشی کے اس خوفنا کے منصوبے کو نا کام بنا نمیں۔ ورنہ مستقبل میں جہاں آبادی سے محروم یورپ وامریکا خودکشی کریں گے وہاں پاکستان بھی لق و دق صحرا بن کراپی پہچان سے محروم ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے پہلے ہمیں سنجھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔قارئین سے گزارش ہے کہ اخبارات اور چیناوں پر آنے والے دوئی کے اشتہارات پر نظر رکھیں اور ان کے خطرات سے اپنے متعلقہ احباب کو خبر دار کریں۔''

#### ☆....☆....☆

شنراد کی بیرکہانی مجھے ملک کے ایک معروف لکھاری اورمصنف نے لکھ کر بھیجی کہ آپ کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے،اے شائع کردیجیے۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ میں کہانی کے اصل کرداراورراوی سے ملنا جا ہتا ہوں۔انہوں نے تلاش کے بعد بتایا کہ وہ را بطے میں نہیں ہے۔ تجھیں بدل کرمفروروں جیسی زندگی گزارر ہاہے۔اس پر میں نے مطالبہ کیا کہاس کااصل خط بھیجا جائے۔انہوں نے اصل خط روانہ کر دیا۔ میں نے بنظر غائر کئی مرتبہاں کا مطالعہ کیا اور قیافہ شنای کے جو گر آتے تھے انہیں بروئے کار لاتے ہوئے قل واصل میں فرق اور داستان وزیب داستان میں امتیاز کی بھر پورکوشش کی ۔ پیج کا پلڑا بھاری محسوں ہوتا تھا.....کین مبینہ حقائق و واقعات اسنے تہلکہ خیز تھے اور بہت سے ایسے چہروں سے پروہ اُٹھتا کہ زلزلہ آ جا تا۔ زلز لے کے پیجھکے اسے لطف آوراور حوصله آزما ہوتے کہ ان کا دیا ہوا جھولا جھو لنے کی پہلے سے تیاری ضروری قرار پاتی تھی۔لہذا بندہ نے بیخط لا ہور بھیج دیا۔وہاں کے پچھاللدوالوں نے جب خط میں نشان ز دہ جگہوں کا گشت کیا تو انہیں بھی حقیقت کا شبہ، گمان کے اندیشے پر غالب محسوں ہوا۔اس پر میں نے بیہ فیصلہ کیا كهخودموقع واردات پرجانا جاہيےاور جائے وقوعہ پر پہنچ كرشواہدوقر ائن انتظے كرنے جاہميں تاكيہ سندر ہیں اور بوفت ضرورت کام آئیں۔ کہانی کی سچائی کو زمینی حقائق کی کسوٹی پر پر کھنے کاعمل بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا....لیکن اسلام اور پاکستان کے خلاف مصروف کار ان بھڑوں کا ڈیک اس کے بغیر نکالنا بھی ممکن نہ تھا لہذا بندہ نے اللّٰد کا نام لیا، رخت سفر با ندھااور

لا ہور جا پہنچا۔ شہر زندہ دلانِ لا ہور میں کیا کچھ برتمیزیاں ہور ہی تھیں اور کیسی کچھ برتہذیبی کا طوفان ہر پاکیا گیا تھا، بیداستان المناک بھی ہوتو جھلاہ بھی۔ اگرایمان کی رمق انسان میں باقی ہواور غیرت کی چنگاری بالکل بچھ نہ گئی ہوتو یہ پڑھنے سننے والے کواس داستان کے مکروہ کرداروں کے فلاف اپنے جھے کا کام کرنا چاہیے۔ بیہ ہارے ایمان وغیرت کا نقاضا بھی ہاور ہمارے شحفظ وبقا کا مسئلہ بھی موقع وارادات پرکیا کچھود یکھا؟ بیآ پکو پوری طرح جھونہ آئے گاجب تک آپ اس کا مسئلہ بھی موقع وارادات پرکیا کچھود یکھا؟ بیآ پکو پوری طرح جھونہ آئے گاجب تک آپ اس کمنام نوجوان کا خط نہ پڑھ لیں۔ لہذا پہلے بید خط طاحظہ فرمائے پھر چند مصد قد مشاہداتی اطلاعات، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن عزیز بر'د وجال کے سائے'' بھیلتے چلے جارہے ہیں۔ تاریکی کے بیہ سائے اہلی وطن کا امتحان ہیں اور ان کے خاتم کے لیے خیر کی دعوت واشاعت کے ذریعے نور حق سائے اہلی وطن کا امتحان ہیں اور ان کے خاتم کے لیے خیر کی دعوت واشاعت کے ذریعے نور حق کی کرنیں بچھیلا نا ہمارے لیے ایک زبر دست چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔

(چاری ہے)

# وجال کے بے وام غلام

فری میسنری اور فادیانیوں کی ملی بھگت کی روداد ایک بھٹکے ھوئے نوجوان کی عبرت آموز آپ بیتی (تیری قط)

''میری دو تی ایک قادیانی ہے۔ بید بغیر علم کے دو تی تھی اس نے قبل مجھے علم نہیں تھا کہ وہ قادیانی ہے۔ بید دورتی ایک روز نامہ میں شائع ہونے والے دوتی کے ایک اشتہار کے ذریعے سے جو ذریع شروع ہوئی۔ گزشتہ دوسال کی دوتی میں اس کی جماعت اور خوداُس کے ذریعے سے جو حقائق میرے سامنے آئے ہیں وہ ہوش کم کردیئے والے ہیں۔ اس روز نامے کا پورا کلاسیفائیڈ حقائق میرے سامنے آئے ہیں وہ ہوش کم کردیئے والے ہیں۔ اس روز نامے کا پورا کلاسیفائیڈ سیشن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیشن میں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات سیشن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیشن میں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات کے تحت شائع ہوتے ہیں۔ (روز نامہ'' خبری'' میں 2005ء سے لے کراب تک کے شارے دیکھیں)

گردونواح میں لوگوں کی بہت بڑی تعدا د کومختلف بیار پوں میں مبتلا کر کے ہلاک کردیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارتدادی مہم کے ذریعے اپنے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ میں ایسی چند خواتنین سے مکرا چکا ہوں۔ میں جوانکشا فات کرنے جار ہا ہوں ان میں سے بہت ہی معلومات کا ذر بعید بیخوا نتین بھی ہیں۔ دوئتی اشتہار کے ذریعے ملنے والی ایک خاتون سے مجھے کافی معلومات ملی ہیں۔ جوسب سے اہم انکشاف ہوا وہ بیتھا کہ قادیا نیوں کا گروہ ایڈز کی مریضاؤں کے ذریعے پاکستان خصوصاً لا ہور کے شہریوں میں ایڈز کا وائرس پھیلا رہا ہے۔ایڈز کی ان مریضا وَل کومختلف این جی اوز اورخصوصی ذرائع ہے اکٹھا کیا گیا ہے۔اس کارروائی کا مقصد انتہا پہندوں کی آئے والی نسلوں تک کو ہر ہا دکر دینا ہے۔ان لوگوں کے باس ایڈز اور دیگرامراض میں مبتلا مر داورخوا تنین رضا کاروں کی بڑی تعدا دموجود ہے۔مکنہ طور بیران خواتین میں سے بیچھ بھارت سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ان خواتین کو مال و دولت کے لا کچ اوران کے بچول کواعلی تعلیم کے بہانے قبضے میں لے کر بلیک میل کیا جاتا ہے۔اس منصوبے میں کچھ ہیرونی قوتیں بھی اس گروپ کی بھر پورمعاون ہیں بیعنی اس منصوبے میں '' را''،''سی آئی اے''،''موساؤ'اور یہودی وقادیانی لانی پارٹنز ہیں اور یہ لوگ لا ہور میں '' گراس روٹ لیول'' پر کام کررہے ہیں۔ان کی جھر پورکوشش ہے کہ ہمارے ملک خصوصاً پنجاب کے فتبہ خانوں میں موجود خواتین کو ایڈز کے عارضے میں مبتلا رضا کاروں کے ذر لیے ای عارضے میں مبتلا کردیا جائے، تا کہ بیرخوا نین ایک کیر پیزین کر آ گے بیہ عارضہ پھیلائیں۔ان خواتین کے پاس جانے والےلوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہوجا کیں اورا بنی جائز وحلال بیویوں اور آنے والی معصوم نسلوں کو بھی زہر آلود کریں۔اس طرح آنے والے برسوں میں ہے شارلوگ متاثر ہوں گے اور ان بہار یوں کی دستیاب اوو پیکو ﷺ کر قادیانی جماعت بے حساب منافع كمائے گى۔اس كامقصدآنے والے برسول ميں سرمائے اور بائيولوجيكل لارائى كے ذريعے لا ہوراوراس کے گردونواح میں اسرائیل کی طرز پرایک قادیانی ریاست کی داغ ہیل ڈالنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے

اضافہ ہوگا۔اوّل توایڈز کے شخیصی مراکز کی تعدا دخاصی کم ہےا در جو ہیں ان پراس لا بی کا کنٹرول ہے۔ بیلوگ لیمبارٹری الائزا ٹمبیٹ کروانے والے لوگوں کوئیگیٹو رپورٹ دیتے ہیں، تا کہ طویل عرصے تک لا ہور میں کسی کوبھی ایڈز کی تباہ کاریوں کا اندازہ نہ ہوسکے۔

ایڈز کےعلاوہ مبییا ٹائنٹس کو بھی پوری طاقت سے بچھیلا جار ہا ہے۔صرف مشرف دور میں جبکہ ان وطن وشمنوں کو پھلنے بچو لنے کے خوب ذرائع میسر تنے، لاکھوں لوگ ہبیا ٹائنش ہی میں مبتلا ہوئے جبکہ اس سے قبل بیہ عارضہ بہت ہی تم پایا جا تا تھا۔ یا در ہے کہ' بہیا ٹائٹس بی' صرف خون کے انتقال سے پھیلتا ہے اور اس کے بارے میں بیرتاثر کہ گندے پانی سے پھیلتا ہے، درست نہیں۔جگر کے کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے ملیں یا انٹرنیٹ پر مپیا ٹائنٹس می کی وجو ہات کو جانا جائے تو رپہ بات بالكل واضح ہوجاتی ہے كہ ہيا ٹائنس سى لاحق ہونے كا گندے بإنى كے ساتھ كوئى تعلق نہيں ہے۔ گندے پانی کا تعلق صرف ہیا ٹائٹس اے لیعنی پیلے برقان سے ہے۔ آج پاکستان میں کروڑوں لوگ ( کم وہیش ایک تہائی آ بادی) ہیا ٹائٹس میں مبتلا ہے اوران میں سے 99.99 فیصد لوگ انتقالِ خون کے مرحلے ہے بھی نہیں گذرے۔ان میں سے بے شمارلوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ناک ، کان نہیں چھدوائے اور نہ ہی بھی دانتوں کاعلاج کروایا ہے، کیکن اس کے باوجود ہیہ ہیا ٹائٹس ی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔امراضِ جگر کے ہر ماہر کے لیے سیامر باعثِ حیرت ہوگا کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد مسلسل ہیا ٹائنٹس میں میں کس طرح مبتلا ہور ہی ہے؟ تواس کی حقیقت ہیہ ہے کے مشرف دور میں قادیا نیوں کے تعاون سے پاکستان کے طول وعرض میں ہیا ٹائٹس کے خون سے آ اودہ کروڑ وں سرنجیں پھیلائی گئیں۔خصوصاً سرکاری ہیںتالوں میں دی جانے والی سرنجوں میں سے مخصوص تناسب کی سرنجیں جراثیم آلود ہوتی تھیں اور بیسلسلہ شایداب تک جاری ہو۔ساتھ ہی ساتھ منظم طریقے سے برو پیگنڈا بھی کیا گیا کہ ہیا ٹائٹس سی گندے پانی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ان کا ٹارگٹ میرے کہ آیندہ دس پندرہ برس کے دوران پاکستان کے کم وہیش تمام شہریوں کو ہیا ٹائنٹس کی کسی نہ کسی قتم یا ایڈز میں ضرور مبتلا کردیا جائے اور ساتھ ہی دوائیں اور منرل واٹر ﷺ کر

بےحساب منافع کمایا جائے۔

ایک سوال بیہ ہے کہ اتنی سرنجوں کو آلودہ بنانے کے لیے خون کہاں سے آتا ہے؟ قادیانی جماعت اس کے لیے دوطریقے استعمال کررہی ہے۔ پہلاطریقہ تو سے کہ لا ہور کے پاگل خانے میں موجود زیادہ پاگلوں کومختلف بیار بوں میں مبتلا کرنے کے بعدان کے جسم سےخون حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقتہ بیرہے کہ جیل میں موجود منتخب قیدیوں کو ایڈز میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے ہے قبل ان قیدیوں کا بیک گراؤنڈ اورنفساتی کیفیت اچھی طرح جانچ کی جاتی ہے۔اس مقصد کے لیے بہت ہی منفی اور لا دین ذہنیت رکھنے والے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی ہے راہ روی کا ثبوت بھی حاصل کرلیا جائے۔حال ہی میں لا ہور کے قیدیوں کا چیف جسٹس کے علم پرطبی معاینہ کیا گیا توان میں ہے 46 ایڈز کے مریض نکلے ہیں کیکن میکہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہوا رہے کہ چیف جسٹس ایک منصوبے کے بخت پیا طلاع دی گئی کہ لا ہور میں قید اوں پڑھلم ہور ہاہے اوران کاطبی معاینہ ہیں کیا جار ہا ہے۔ جب چیف جسٹس کے علم پر میطبی معاینه کیا گیاتو مریضوں کا انکشاف ہوا۔اب ایڈز کے بیمریض آ ہستہ آ ہستہ رہاہوں گےاورسال چھے مہینے کے بعدان کو ہر کوئی بھول جائے گا۔اس کے بعدان سے رابطہ کرنے کے بعد قادیا نیول اوراسرائیلیوں کے لیے کام کرنے کی آفر کی جائے گی۔ان لوگوں کی منفی ذہنیت کی پہلے ہی تصدیق کرلی گئی ہے۔لہٰڈاان ایڈز کے مریضوں کے راضی ہونے میں کوئی شبہہیں۔ایسے رضا کا روں ہے بینجاب کے مختلف فتبہ خانوں میں موجودخوا نتین کوایڈزز دہ کرنے کا کام لیے جانے کامنصوبہ ہے، تا کہ بیخواتین ایک chain کی صورت اختیار کر کے اپنے گا ہکوں اور اُن کے گا مکِ آ گے ا پنے بیوی بچوں کوایڈزز دہ کردیں۔اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو بیاریوں میں مبتلا کرنے کی سازش کی جارہی ہے اور میسلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے۔الیے تشم کے ایڈز ز دہ رضا کا رول کو ایڈز پھیلانے کے لیے ہا قاعدہ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں جن کی تھیل پر بہت خطیرانعامات دیے جاتے ہیں۔اس صورت حال میں چیف جسٹس کوایک منصوبے کے تحت استعمال کیا گیا ہے تا کہ

ایڈز کے مریضوں گوان کے مرض ہے آگاہ کرنے کا جواز پیدا ہوسکے اور مریضوں کوشہ بھی نہ ہو۔

یہ وہ Biological War ہے جو بیبودیت کے لیے کام کرنے والے قادیا نیوں نے

پاکستان پر مسلط کی ہے۔ اس طریقے سے کروڑوں لوگوں کو بیپا ٹائنٹس اور ایڈز میں مبتلا کر کے موت

گی جانب گامزن کردیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ کا ریسب سے بڑاالمیہ ہے، شاید کشمیرا ورفلسطین سے

بھی بڑا، لیکن اس کا کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ الٹا اس کے باوجود مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔

بائیولوجیکل لڑائی کا پیسلسلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہود یوں اور قادیا نیوں کی باہمی ملی بھگت سے چین اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ بدنام زمانہ یہودی شظییں پاکستان پر پاؤں پھیلانے کے باؤں پھیلانے کے لیے قادیا نیوں کی مدد کررہی ہیں تو قادیانی چین میں بیماریاں پھیلانے کے لیے افرادی قوت مہیا کررہے ہیں۔اس کا بڑا مقصد مستقبل میں چین کی اقتصادی ترتی کو متاثر کرنا ہے۔انڈونیشیا میں تھی اس قیم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔اس مقصد کے لیے انڈونیشیا کی قادیانی کی والیانی کی اوریانی کی کا دیانی کیونٹی کو استعال کیا جارہا ہے۔

اس بائیولوجیکل جنگ لڑائی کے دوسر ہے طریقے میں اپنے ٹارگٹ کو جوس میں ملاکر ہلکا زہر نما ملکول دیاجا تا ہے۔ جوس میں ملائے جانے والے اس بائیولوجیکل میٹر میل کی خصوصیت میہ کہ سے جگر کوشد پید طور پر متاثر کرتا ہے، لیکن فوری طور پر انسان کا خود کا ردفائی نظام حرکت میں آتا ہے اور متاثرہ جگر کے گرد چربی کی تہہ جم جاتی ہے جو جگر کو بھر نے نہیں دیتی یعنی جگر چربی زدہ ہوجاتا ہے۔ متاثرہ چگر کے گرد چربی کی تہہ جم جاتی ہے جو جگر کو بھر نے نہیں دیتی یعنی جگر چربی زدہ ہوجاتا ہے۔ اگر چہ اس طریقے سے انسان فوری طور پر تہییں مرتا لیکن اس کی زندگی کا دوران میکم ہوجاتا ہے۔ ہارے ملک کے ایک معروف قانون دان اس کی واضح مثال ہیں۔ جنہیں دوران قیداس کا نشانہ ہما کر معذور بنادیا گیا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف سے عوارض بچسلاتے ہیں بلکہ ان کی ادو یہ بڑے کر بے بنا کر معذور بنادیا گیا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف سے عوارض بی اس وقت برین بیمبرج کا سبب بننے والی حساب منافع کما چکے ہیں۔ اس لابی کے ایجنٹوں میں اس وقت برین بیمبرج کا سبب بننے والی دوریہ بہت مقبول ہیں۔ انہیں عموماً ہائی پردفائل ٹارگٹس کے خلاف استعال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا

انسان کی شریانوں کو بلاک کردیتی ہے جس سے برین ہیمبرج یا ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

معاشرے سے آزاد خیال لوگوں کو چھانٹنے کے لیے پورے شہر میں جگہ جگہ ایسے جوی کارز قائم کیے جارہے ہیں جہاں جوڑوں کومل بیٹھنے کا موقع دیاجا تا ہے۔ یہاں پرالیے لوگوں پر خاص طور پرنظرر کھی جاتی ہےاورنسبتاز بادہ آ زاد خیال لوگوں کوٹریپ کیا جا تا ہے۔ان لوگوں کو جوس میں مختلف مصرصحت اشیاء ڈال کر دہنی معذور اور بیار بنایا جاتا ہے۔اس کامحرک بیہ ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آزاد خیال شخص جب شدید بیمار ہوجا تا ہے تو پھراُس کی زندگی کامقصد صرف بیہ ہوتا ہے کہ مرنے سے قبل زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر کے اپنے بیاروں کی زندگی کو تحفظ دے جائے۔ابیاشخص درست یا غلط کی پہچان کو بھلا کر دولت کی خاطر بڑے سے بڑا رسک لینے کے کیے تیار ہوجا تا ہےاور جب کوئی شخص اس اپنچ پر پہنچ جا تا ہے تو پھروہ فری میسنری اوران کے بے وام غلام قادیا نیوں کے لیے کام کا آ دی قراریا تا ہے۔ایسے تیارلوگوں سے ہیروئن اسمگلنگ، قبائلی علاقوں میں جاسوی اور بیماریاں پھیلائے کے پُرخطرکام لیے جاتے ہیں۔ حیلے بہانوں سے ایسے لوگول کے بیچ بھی قبضے میں لے لیے جاتے ہیں جس کے بعدالیا شخص مزاحمت کے بالکل بھی قابل نہیں رہتا اور ساتھ ہی ساتھ قادیا نیوں کی و فا دار اور بظاہر مسلمان ایک نئ نسل تیار کی جارہی ہے۔ میر حقیقت ہے کہ بیدلا بی اپنے زیادہ تر ایجنٹوں کو بیمار کرنے کے بعد استعمال کرتی ہے اور بیہ معاہدہ تمام زندگی پرمحیط ہوتا ہے۔اپنے ایجنٹوں کو بیار کرنے کے پس منظر میں بیسوچ کا رفر ماہے که بهت زیاده بوژها آ دمی مذہب کی جا تب راغب ہوکر سدھرسکتا ہے، ویسے بھی بوڑھا آ دمی زیادہ کام کانہیں رہتا۔اس لیے میسنگ دل لوگ اپنے لوگوں کالائف پریڈ کم کردیتے ہیں۔

ان لوگوں کو دنیا کا جدیدترین ٹیلی کمیونیکیشن نظام مہیا کیا گیا ہے۔ آپ کو بیہ جان کر بالکل حیرت نہیں ہونی چا ہیے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کا فون ان لوگوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہے اور روشن خیالوں اور انتہا پیندوں کو جھانٹنے کا ریجھی ایک طریقہ ہے۔GPS کے ذریعے مذکورہ فردگ لوکیشن بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ ان آلات کا غلط استعال بھی زوروں پر ہے۔ بیدلوگ انسداد منشیات کے اعلیٰ اہلکاروں کے فون ٹیپ کرتے ہیں۔ جس سے آنہیں منشیات کی اسمگلنگ ہیں آسانی رہتی ہے۔

اب آتے ہیں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات کی جانب۔ ہوتا بیہ ہے کہلڑ کیوں سے دوئتی کے اشتہارات سے رابطہ کرنے کے بعد ملنے والی لڑکی اپنی مرضی کے جوس کارنر باریسٹورنٹ لے کر جاتی ہے۔کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ بیہ جوس کا رنر یا ریسٹورنٹ خودان لوگوں کی ہی ملکیت ہوتا ہے۔ مجھے ملنے والی خواتین مجھے نہر کے کنارے ' حسن جوس کارنز'' نزولال بل لا ہور لے کر گئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جوس لڑکی کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو جوس آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اُس میں ہلکاز ہر ملا ہوتا ہے۔ بیآ ہت آ ہت انسانی ذہن کومعذوراورانسانی جسم کومفلوج کرتا ہے۔ان کا خاص اقرہ ہے۔' <sup>دح</sup>سن جوس کارنز' کےعلاوہ مجھے جی ٹی روڈ نز دشالا مار پر واقع صدیقی کلینک پر بھی متعدو مرتبہ لے جایا گیا۔ قادیا نیوں کی ایک این جی او کا دفتر 40 ڈی ما ڈل ٹاؤن میں بھی قائم ہے۔اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف صدیقی کلینک،حسن جوں کا رنراور D-40 پراپنی توجہ مبذول کرلیں تو آنہیں ثبوت مل جائیں گے۔جن فحبہ خانوں کا میں نے ذکر کیاء ان میں سے ایک کے بارے میں جانتا ہوں۔ بیلا ہور کے لیافت آباد کے علاقے میں گندے نالے کے قریب واقع ہے۔ یہاں گھروں کے نمبرواضح نہیں ہیں۔ بیسالاراسٹریٹ کے درمیان ایک گلی نمبر 21 ہے۔اسے قائد اعظم اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے آئے والا گھر تکڑ کا ہے۔اس کا گیٹ جھوٹا سا سبزرنگ کا ہے۔ یہاں رہنے والے کرائے یا گروی پر آباد ہیں۔ انہیں اس علاقے میں کوئی نہیں جانتا اور بیرقا دیا نیوں کے ایڈزمشن پر ہیں۔

مجھی روز نامہ ' خبریں' کا کلاسیفائیڈ دیکھیں۔اس میں تبدیلی نام اور ولدیت کے بہت سے اشتہارات موجود ہوتے ہیں۔ بیدوراصل دوسرے لوگوں کی اسناد کو استعال کرنے کا منصوبہ ہے۔ ( 2005ء سے اب تک کے اخبارات ضرور دیکھیں )۔ کیا کسی اور اخبار میں تبدیلی نام اور

ولدیت کے اس قدر اشتہارات دیکھے گئے ہیں؟ مشرف دور میں بورڈ کے سیکریٹری ان کے غلام

تھے۔ جس شخص کو سند دلوا نا ہوتی ہے، کمپیوٹر پراُس کی ولدیت سے ملتی جلتی ولدیت کو سرج کیا جاتا

ہے۔ بعدازاں نام کو اشتہار شائع کر کے تبدیل کروالیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے
نامعلوم گروہ (مکنہ طور پر قاویا تی) کوڈ پلیکیٹ اسناد کی بہت بڑی تعداد جاری کی اور ملاز متیں دلوائی
جاتی رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو پولیس میں کانشیس بھرتی کروایا گیا ہے، تا کہ ہر
علاقے میں موجود اپنے قبہ خانوں، جوس کارنرز کی مدداورا نتہا پیندوں کی نشا ندہی کی جاسکے۔ ایسے
علاقے میں موجود اپنے قبہ خانوں، جوس کارنرز کی مدداورا نتہا پیندوں کی نشا ندہی کی جاسکے۔ ایسے
لوگ اپنے نام اور ولدیت سے بظا ہر مسلمان ہی لگتے ہیں، کوئی ان پرشک کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔
اس کا سیفا ئیڈ سیشن میں آپ کو قرضہ مہیا کرنے والے بہت سے اداروں کے اشتہارات
ملیں گے۔ یہ بھی معاشی طور پر مجبور لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ قانو نا اس قسم کے
اشتہارات ممنوع ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بے شار شناختی دستاویزات موجود ہوتی ہیں جنہیں
بوقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔

ای روز نامه میں ضرورت رشتہ کے مخصوص اشتہارات بھی ذراغورے دیکھیں۔خاص طور پر
''فارن بیشنلٹی'' کے حامل اشتہارات۔ 2005ء سے 2008ء تک ضرورت رشتہ کا ایک ہی اشتہار
شائع ہوتا رہا۔ اس اشتہاری آڑ میں بہت ی مذموم سرگرمیاں جاری ہیں۔اب بھی بھی کبھار سے
اشتہارشائع ہوتا رہتا ہے۔ مجھے بھی متعدد مرتبہ یور پین ممالک کی سیراور عمرے پر لے جانے کی
پیشکش کی گئی تھی جے میں نے مستر دکر دیا تھا۔

مسلمانوں کو تباہ کرنے کی لڑائی کے تیسرے مرحلے ہیں بیدلوگ سرکاری ہمپتالوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے سرکاری ہمپتال کافی حد تک ان کے کنٹرول میں ہیں ہمی ۔ خاص طور پر شالا مار ہمپتال، جزل ہمپتال، شنخ زائد ہمپتال وغیرہ ۔ المیہ بیہ کہ بیکنٹرول نچلے لیول پر ہے ۔ حکومت زیادہ سے زیادہ ایم ایس یا پر نہل کو تبدیل کرتی ہے جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ۔ بعض ہمپتالوں میں علاج کے نام پر بھی لوگوں کونشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹارگٹ کو پہلے فرق نہیں پڑتا ۔ بعض ہمپتالوں میں علاج کے نام پر بھی لوگوں کونشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹارگٹ کو پہلے پیار با زخمی کیاجا تا ہے اور بعد میں علاج کے نام پر پارکردیا جا تا ہے۔ میں اس فتم کے ایک واقعے ہے آگاہ ہوں جو شالا مار ہینتال میں ہوا۔ مختلف جراثیم کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعیہ شالامار ہپتال ہے۔ جہاں لا ہور کے تمام ہپتالوں سے ویسٹ (Waste) کوالینی ریٹر میں جلانے کے لیےلایا جاتا ہے۔جلانے سے قبل اس ویسٹ میں سے مختلف بیماریوں کے جراثیم جدید عمیکنالو بی کے ذریعے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔اس وقت شالا مارہیپتال کا چیف ایگزیکٹو بھی قادیانی ہے۔ بیہ بات بھی مدنظر رکھیں کہ مختلف حیلے بہانوں سے امریکی ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ آ مدشالا مارہسپتال میں ہی ہے۔ کسی بھی دوسرے سرکاری یاغیرسرکاری ہیپتال میں امریکیوں یا غیرملکیوں کی اس قدر زیادہ آ مد کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملتا۔ سیڈا کٹرز پاکستانیوں کے خلاف بائیولوجیکل لڑائی میں مدد دینے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب میڈیکل کالج سے قادیانی ڈاکٹروں کے اخراج کے بعد شالا مارہ پیتال میں میڈیکل کالج قائم کیا جارہا ہے، تا کہ قصاب نما قادیانی یا بظاہر مسلمان ٹما قادیاتی ڈاکٹر وافر مقدار میں تیار کیے جاسیس۔اس میڈیکل کالج کا پروجبکٹ دائر یکٹر بھی قادیانی ہے۔

پیدلوگ پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ان
میں سے ایک کوشش ایک طلبہ نظیم کے ذریعے پنجاب یو نیورٹی پر قبضہ کرنے کی تھی جے جمعیت نے
ناکام بنادیا تھا۔ای طرح می آئی اے ادر قادیا نیوں کی کوشش ہے کہ پولیس ٹریڈنگ اسکولوں میں
بھی اپنے افراد داخل کیے جائیں۔ان کا خیال ہے کہ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے
تعلیمی ادر تربیتی مراکز پر کنٹرول ہونا ضروری ہے۔اس حکمت عملی کے ذریعے بھارت نے مشرق
پاکستان کوجدا کیا تھا۔ بقیہ پاکستان پر کنٹرول کے لیے بھی یہی حکمت عملی استعمال کی جارہی ہے۔
پاکستان کوجدا کیا تھا۔ بقیہ پاکستان پر کنٹرول کے لیے بھی یہی حکمت عملی استعمال کی جارہی ہے۔
چونکہ میں اپنی ہی قوم اوروطن کے خلاف اس خوفنا گرائی کا حصہ نہیں بننا جیا ہتا ،اس لیے ان
لوگوں کے خیال میں ، میں انتہا لینند ہوں۔ میں نے متعدد نقصا نات برداشت کیے ہیں لیکن متعدد
مرتبہ آفر کے با وجود قادیا نیت قبول کرنے سے اٹکار کردیا اور ایسا بھی نہیں کروں گا۔اس کی پاواش

میں مجھے متعدد مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔اس مقصد کے لیے بہت بے ضرر طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھی سابقہ دُشمنی کی آ ڑمیں سے شخص کوختم کر دیاجا تا ہےاور بھی کسی کو حادثے میں پارکردیا جاتا ہے۔ میں خودان حربوں کا سامنا کر چکا ہوں اور میرازندہ رہنااس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آسان پر موجود ہے۔ بیلوگ میٹھے زہر کی طرح پاکستان کے رگ و ہے میں اُنزرے ہیں۔ یہ پاکستان کوا پنے قبضہ میں لینا جا ہتے ہیں اور بیہو چنے کا تکلف ہرگز مت سیجیے گا کہ بیسب کچھنیں ہور ہا۔جوقوم جنگ جیتنے کے لیے بینتے بستے شہروں پرایٹم بم گراسکتی ہے، وہ یا کتان میں جنگ جیتنے کے لیے کسی حد تک بھی جا شکتی ہے۔ بارک اوباما کو تبدیلی کی علامت کہا جا تا ہے۔ میں نے ایک پاکستانی نہیں ، ملکہ بین الاقوامی معاشرے کے در دمند فر د کی حیثیت انہیں خط لکھا ہے جس میں ان سے اپیل کی گئی ہے کہ ہے گناہ پاکتنا نیوں کی بدترین نسل کشی کوروکییں۔ سروست منظر پرآنامقصودنہیں اس لیے نام کا دوسراحرف مکمل نہیں لکھ رہا ہوں انیکن اگر مجھے مارا گیا تو اس کے ذمہ دار پاکستان کے قادیانی ہول گے، اور میری شناخت اور مزیدا ہم تفصیلات منظرعام برضرورة تين كي-"

ياس ع، لا بود

## ₩....₩

وْعَا اوردوا:

توبیہ ہے جناب! ایک ہے راہ اور نوجوان کی آپ بیتی۔ وہ جب نفس پرتی کی ہے آب وگیاہ واد یوں میں بھٹکتے بھٹکتے تنگ آگیا تو اس کے اندر موجود نیک فطرت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ان اور اور کو بے نقاب کر کے اپنی لغزشوں کا کسی حد تک کفارہ دے جو وطن عزیز کومہلک بیماریوں اور موذی جراثیم کا تحفہ دے کراس کی بنیا دوں کو کھوکھلا کررہے ہیں۔

راقم الحروف نے جب سیخط لا ہور کے بعض احباب کو بھیجا تو انہوں نے تصدیق کی کہ متنذ کرہ عکہ بیں واقعی مشکوک اور تہمت زوہ معلوم ہوتی ہیں۔اتنا قرینہ ملنے کے بعد موقع واردات کا مشاہدہ ضروری تھرا۔خط میں جو انکشافات کیے گئے تھے،ان میں سے اکثر شخفیق کے بعد درست نکلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بقیہ باتیں بھی جن تک ہماری رسائی نہ ہوسکی، کسی خبطی و یوائے کی برہیا شہرت کے خواہش مند توجہ ہے محروم بے روز گار نوجوان کے من گھڑت خیالات نہیں ، یہ بھی ورست ہی ہوں گی شخفیق کی ابتداجب ہوئی تو رمضان کامہینہ تھا۔متذکرہ کلینک میں عین رمضان کے دن ایک جاہل قصاب نما ڈاکٹر صاحب نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیجگہ دکھی انسانوں کی علاج گاہ نتھی ،معصوم بچوں کی قتل گا تھی۔ جب کسی نو جوان لڑ کے یا لڑ کی ہے غلطی سرز دہوجاتی تھی تو وہ اس کا نشان مٹانے اور معصوم جان کوازقبل بپیدائش زندہ در گور کرنے کے لیے يبال موجود جابل قصابول كى خدمات حاصل كرتا تھا۔ بيكلينك ميٹرنٹي ہوم كے نام سے قائم كيا گيا تھا۔ کلینک کیا تھا، بس ایک دکان تھی جے اس شیطانی کام کے لیے درکار مخصوص سہولتوں سے آ راسته کردیا گیا تھا۔معلوم ہوا کہ لا ہور کے تمیل روڈ پر''صفیہ کلینک'' میں شادی ہے قبل صاحبِ اولا د ہوجانے والے جوڑوں کے لیے پیش کیے جانے والی مخصوص خدمات پیکلینک بھی پیش کرتا ہے۔وہ بے راہ روجو گناہ سے تو بہ کے بجائے ایک نیا گناہ کرنے کے لیے پُرعزم ہوں ان کے لیے پہال ہرطرح کی سہولتیں سنتے داموں دستیاب ہیں۔ ہمارے احباب کلینک کے سامنے گاڑی میں بول بیٹھے رہے کہ کلینک کے اندر کا ماحول نظر آتارہے اور ایک ساتھی فرضی گنہگار بن کرمسکین صورت اور عاجزانہ گفتگو کے ساتھوا پٹی غربت کا رونا روتے ہوئے اندر بیٹھے جاہل قصائی کے ساتھ پیسے کم کروانے کے لیے ججت کرتارہا۔ آخری اطلاع کے مطابق اس قصاب خانے کا شٹر ا کثر آ دھا گرا ہوا رہتا ہے۔مصروف کارا فرادیا گروہ مختاط ہوگیا ہے اور آنے والے کو پہلوان پورہ میں رزاق اسٹور کے ساتھ واقع لیڈیز کلینک جانے کی تزغیب دی جاتی ہے۔ابنہیں معلوم کہ متذكرہ دو كلينك بھى اس خفيہ مشن سے وابستہ ہیں یا اپنے طور سے بداعمالیوں کے اس گور كھ دهندے میں ملوث ہوگتے ہیں؟

صدیقی کلینک کے بعدگشت کی اگلی منزل''حسن جوس کارنز' تھا۔اس کا نام پہلے''رحمٰن جوس

كارنز " نقابه بير بدل كر " دحس جوس كارنز " ركه ديا گيا- نام جينے خوبصورت بيں ، بيصندا اتنا ہى خطرناک ہے۔اس میں آپ داخل ہوں تو بظاہر جوس اور اس کے لواز مات جاے، برگر وغیرہ وکھائی دیں گے....لیکن ورحقیقت بیزوجوان نسل کو ناجائز تنہائیاں مہیا کرنے کا اڈہ رہا ہے۔اس کی دوسری منزل پرتقریباً دس کیبین سنے ہوئے ہیں۔ان کیبینوں کے ٹیم تاریک ماحول میں شیطانی المحکھیلیاں عفت وحیا کے دامن کو تار تارکرتی ہیں۔ یہاں کے بیرے مخصوص انداز سے تربیت یا فتہ ہوتے ہیں اور کسی کی تنہائی میں مخل نہیں ہوتے۔ یہاں پیش کیا جانے والا جوس اور دیگر لواز مات گھٹیا ہونے کے باوجود مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اصل قیمت تو حرام خلوتوں کاعوض ہوتی ہے۔آخری اطلاع کے مطابق ''حسن جوس کارنز' والے بھی مختاط ہو گئے ہیں اور اب بید دھندا'' شالا مار ہیبتال'' کے سامنے جا ہت جوس کارنر، گڑھی شاہو میں '' کوئن میری کا لج'' سے پہلے شوروم کے ساتھ واقع جوں کارنراور دھرم پورہ کے ایک بیسمنٹ میں چل رہاہے جہاں ہماری قوم کے نونہال گھروں سے تعلیم کے لیے نکلتے ہیں لیکن فلموں اور موبائلوں کی فتنہ پرور شیطانی نز غیبات سے متاثر ہوکران شیطانی گھروں میں تاریخنیں لگوانے پہنچ جاتے ہیں۔اس میدان میں نیرنگ کیفے ،گلور پیجین اور ایسپر یپوجیسےمغربی انداز کے جدید مراکز بھی کود پڑے ہیں اور حکمرانوں کے ناک تلے شہوت گردی کے بیاڈے د جالی مشن کے فروغ میں مصروف ہیں۔اب بیتونہیں کہا جاسکتا کہاس طرح کے سب کے سب جوس کا رنرا ور ریسٹورنٹ کسی خفیہ ہاتھ کے اشارے پرچل رہے ہیں۔عین ممکن ہے کہ بعض نادان زیادہ آمدنی کے لائج میں مشروبات کے حلال کاروبار میں حرام تنہا ئیوں کی آ میزش کرتے ہوں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نوجوان نسل کی عفت وعصمت کا گلا بہیں گھٹٹا ہے اوران کا روش مستقبل بیہاں کی نیم تاریک فضا میں مکمل تاریک اندھیریوں میں دفن ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کیفے سے شروع ہونے والی ناجائز دوستنیاں یہاں پروان چڑھتی ہیں اور حیا و پا کدامنی کو لیرالیرا کرکے اپنے بیجھیے ایمانی جذبات سے محروم کھو کھلے جسم، حوصلہ سے عاری مفلوج و ماغ اور عقابوں کے نشمن میں اجڑی وریان زندگیاں جھوڑ جاتی ہیں۔ دہائی ہے کہ میری قوم کے محافظ

سورہے ہیں اور ڈاکو کھلے پھررہے ہیں۔

گمنام نوجوان کے اس خطرمیں ایک معاصرا خبار کے حوالے ہے جن اشتہاری قلمی دوستیوں کا ذكركيا گيا تقاان كى تو شخقيق كى بھى ضرورت نہيں۔ آپ آج ہى كاخبريں أٹھا ئيں۔اس ميں كھلم كھلا بے حیائی کا فروغ اس ڈھٹائی کے ساتھ ہے کہ اشتہارات کے الفاظ میں بھی کسی شرم مروت، کسی طرح کی ڈھکائی چھپائی کالحاظ ہیں کھوج پر ماموراحباب نے بتایا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے دیے گئے فون کے دوسری طرف ما در پیررآ زا دلوگوں کا پورا گروپ بیٹھا ہے جوانسانی نفس کی غلیظ جا ہتوں کو حسب منشا پیری کرنے کے لیے ہرطرح کی حرام زوگیوں کوفروغ دے رہاہے اوراہے کوئی پوچھنے والانہیں۔ایپامعلوم ہوتا ہے کہ فون پر دوئتی ، پھر جوں کارنروں میں ملا قاتوں ہے جوشیطانی سلسلہ شروع ہوتا ہے، پوش علاقوں میں واقع خفیہ فحبہ خانوں سے ہوتا ہوا اس کا اختتام قصاب نما ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں کھیلنے تک آپہنچتا ہے۔اس سارے ابلیسی نظام کی کڑیاں ایک دوسرے ے ملتی ہیں جے دشمنانِ انسانیت اپنے مقامی ہر کاروں کی مددے مربوط انداز میں چلارہے ہیں اوردن دیباڑے ہمارے معصوم بچول کو نتا ہی و ہر با دی کے اس جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ میں جیران ہوں میری قوم کے رکھوالے کہاں ہیں؟ دشمن کے چھوڑے ہوئے ضمیر فروش ا یجنٹ نگ نسل کو گھن کی طرح جائے رہے ہیں اور پا کستان کی سلامتی کے ذمہ دار کمبی تان کرسور ہے ہیں۔اوپر جواشارےاورسراغ ویے گئے ہیں ان پر کام کرکے کوئی بھی محبّ وطن آفیسراس سازش

کے ذمہ داروں تک پہنچ سکتا ہے۔انسان پر لازم ہے کہ غیرت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے۔ ہم آخر رہے کیوں برداشت کررہے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کو شیطانی حرکتوں کے ذریعے ایا جج اور ٹا کارہ بنایا جائے اور ہم آٹکھیں بند کر کے لاتعلق رہیں۔اس طرح تو د جالی قو تیں ایک دن ہماری

وہلیز پر آئیجیں گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گلشن کے پھول اور چمن کی کلیوں کو شیطان کے نمایٹدے غیرانسانی کی حرکتوں میں مبتلا کریں گے اور ہم اس فننے میں ہتنے جانے کے علاوہ

ي کھانہ کر سيس گے۔

وجال کا شیطنت اور دجل کو غالب و یکھنے والوں کا ہر پاکردہ فتنہ جتنا بھی شراتگیز ہو،اس کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدواور انعام کے وعدے بھی اتنے ہی عظیم میں پہلیں شریبنداور فتنہ پرورد جالی قو توں کے سمامنے ہرگز ہتھیا رئیس ڈالنے چاہمیں ۔ آخری وم تک معرکہ خیروشر میں اپنا حصہ ڈالنے رہنا جا ہیں۔ دُعا بھی کرنی چاہیے اورد وابھی نے کس کی قربانی رب العزت کو بیند آ جائے اور وہ اسے بھی د نیا اور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی سے تو بانی رب العزت کو بیند آ جائے اور وہ اسے بھی د نیا اور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی سے نواز وے اور اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔

## وجالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی تسخیر کی کوششیں

(پہلی قسط)

## ايريائمبر 51

تواڈ اپچاس امریکی ریاستوں میں سے نبیتا غیر معروف ریاست ہے۔ اس کے مغرب میں کی فور نیا، شال میں اور بیگان اور ایڈ اہو، مشرق میں اوٹا وہ اور جنوب مشرق میں ایریز ونا ہے۔ اس کا رقبہ 1,10,567 مربع ممیل ہے۔ رقبے کے اعتبار سے بیامریکا کی ساتویں بڑی ریاست ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس نے اسے متنقبل ..... شاید متنقبل قریب کے ایک بہت بڑے دجالی منصوبے کی تجربہ گاہ بنادیا ہے۔ ریاست نواڈ اگوا نظامی طور پر 51 مربع قطعات میں بڑے دجالی منصوبے کی تجربہ گاہ بنادیا ہے۔ ریاست نواڈ اگوا نظامی طور پر 51 مربع قطعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان قطعات کو اسے لے کر 51 تک تمبر دیے گئے ہیں۔ قطعہ تمبر 51 خصوصی انہیت کا حامل ہے۔ اس میں دجال کا اہم ترین منصوبہ پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ ابتدا میں امریکی حکومت اس طرح کے کئی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انکار کرتی تھی اور اس امریکی حکومت اس طرح کے کئی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انکار کرتی تھی اور اس والے سے پیش کیے گئے شوابد کوئی تی سے مستر دکردی تی تھی ....لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب خوالے سام براہ کا نام ''غیرارضی شاہراہ'' (Extraterestrial کیوں رکھا ہے؟ اس شاہراہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا بی

غیر معمولی نام رکھا جانا اپنے اندر چونکا دینے والی جیرانی لیے ہوئے تھا۔ یہاں اڑن طشتریاں اور خال مخلوق جیسی ' دغیر ارضی اشیا' ، مسلسل و کیھنے ہیں آتی رہتی تھیں ۔ مقامی باشندوں اوران کے غیر مقامی مہمانوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ عام تھا۔ امریکی حکومت ان بجس آمیز اطلاعات کو دبائے رکھی تھی۔ جب بات بہت آگے بردھ گئی تو ریاست نواڈا کے بارے ہیں بیمشہور کر دیا گیا دبائے رکھی تھی۔ جب بات بہت آگے بردھ گئی تو ریاست نواڈا کے بارے ہیں بیمشہور کر دیا گیا کہ یہماں ایسی بردی سائنسی سرگرمیاں زرعمل لائی جاتی ہیں جن کا تعلق فیڈرل گور نمنٹ کی ایٹمی ریسر ہی ہے۔ امریکی عوام اس سے مطمئن ہوجاتے ..... بہت جلد مطمئن ہوجاتے ..... اس لیے کہ آئییں فری میسن برا دری نے ایسی بہت کی ' دمائی گئی ہوگی گئی ہوگی ہوں میں مبتلا کر رکھا ہے جن سے ان کے پاس وقت نہیں پچنا۔ رہی تہی کسریبودی بینکوں کی طرف سے امریکی عوام کو دیے گئے قرضوں اور بیقر ضے آئار نے کے لیے کی جانے والی دئی تگئی توکر یوں نے پوری کردی ہے۔ اہذا دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بچی جانے والی امریکی قوم جلد بی ان طفل تسلیوں سے مطمئن ہوجاتی اور امریکی اور نعلیم یافتہ بچی جانے والی امریکی قوم جلد بی ان طفل تسلیوں سے مطمئن ہوجاتی اور امریکی اور نعلیم یافتہ بچی جانے والی امریکی قوم جلد بی ان طفل تسلیوں سے مطمئن ہوجاتی اور امریکی اور نعلیم یافتہ بھی جانے والی امریکی قوم جلد بی ان طفل تسلیوں سے مطمئن ہوجاتی اور امریکی اور نعلیم یافتہ بھی جانے والی امریکی عائسن جیسے مائی ناز ہوا باز کا واقعہ میں میں ہوجاتی اور امریکی اور نواز کی اور نی میں ہوباتی اور نواز کی واقعہ مائی ناز ہوا باز کا واقعہ میں میں ہوباتی اور نواز کی اور نواز کی واقعہ کی ہونے نواز کی نواز کی میائی ہوباتی اور نواز کی واقعہ کی ہوباتی ہوباتی اور نواز کی واقعہ کی ہوباتی ہوباتی اور نواز کی والیا ہوباتی کی ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہوباتی اور نواز کی کر بھوباتی ہوباتی ہوباتی

کیلی جانس غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا ایک ائیر کرافٹ ڈیز ائٹر تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے پہلاسپر سانک طیارہ ' ایوٹو' (U-2) ڈیز ائن کیا تھا۔ اسے کسی ایسے وسیع علاقے کی ضرورت محلی جہاں اس طیارے کی آزمائشی پرواز عمل میں لائی جائے۔ قدرتی طور پراس کی نظر قطعہ نمبر 51 پر پڑی۔ اس نے '' ٹونی کی وائز' سے رجوع کیا۔ وہ شہری ہوابازی میں اس کا دوست تھا۔ اس کے پر پڑی۔ اس نے میں کہا جاتا تھا وہ خطہ نمبر 51 کا بانی تھا۔ وہاں کے منصوبے اس کے علم میں تھے۔ ٹونی نے پر انی دو تی کی لاج رکھتے ہوئے امریکی حکومت سے اس آزمائشی پرواز کی اجازت طلب کی۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس ریاست میں 30 ، 40 میل تک پرواز کی سہولتیں موجود میں۔ میں اس کا انتظام کروں گا اگر مرکز سے اس کی اجازت ال جائے۔ کیلی کو معلوم نہ تھا کہ اس جگہ 'مرکز' اس کے بنائے گئے جدیدر ترین طیارے سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تجربہ کرتا رہا ہے۔ بہرحال اس کے بنائے گئے جدیدر ترین طیارے سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تجربہ کرتا رہا ہے۔ بہرحال

انہیں مرکز سے اجازت مل گئی۔ یوٹو کی آ زمائشی پرواز کامیاب رہی۔ بعدازاں اس طیارے نے سوویت یونین کے علاقے میں 26 ہزارفٹ کی بلندی پررہتے ہوئے اور سوویت راڈ اروں سے سوویت یونین کے علاقے میں 26 ہزارفٹ کی بلندی پررہتے ہوئے اور سوویت راڈ اروں سے بچتے ہوئے کامیاب جاسوی پروازیں کیں۔ایٹمی تنصیبات کی نصاور حاصل کیس اور امریکی حکام کے لیے بیاجازت کافی سودمند ثابت ہوئی۔

U-2 کے بعد ابریا 51 میں دوسرا پروجیکٹ B-2 بمباراسٹیلتھ طیارے کا تھا۔ اس کا متفرد ڈھانچے۔اور رفنارموجودہ زمانے سے کئی عشرے آگے تھا۔لوگوں کوالیمی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ابھی توقع اورکوئی اندازہ نہیں تھا۔انہوں نے بی-2اوراس طرح کے دوسرے تی یافتہ طیارے دیکھیے توانبیں Unidentified Flying Objects)UFO) یعنی اُڑن طشتریاں سمجھ لیا۔ 1988ء میں امریکی حکام نے سرکاری طور پر بی 2 اسٹیلتھ بمباراور ایف 117 اسٹیلتھ فائٹر کے بارے میں عوام کومطلع کیا۔لوگوں نے ان کی بے بتاہ نتاہ کاری کا مشاہدہ فروری 1988ء میں کیا جبکہ خلیج کی جنگ نے ان کی موجودگی اور حقیقت ثابت کردی۔ B-2 کے بعد ایریا 51 میں جاری موجودہ پروجیکٹ کا نام AURORA ہے۔ بیالیک ایساطیارہ ہوگا جوآ واز کی رفتار سے چھے گنا تیز پرواز کرتے ہوئے انتہائی ٹھیک نشانے پر حملہ آور ہوسکتا ہے۔امریکی حکومت فی الوقت اس کی موجودگی سے اٹکارکررہی ہے۔ بالکل ای طرح جیسے کسی زمانے میں B-2 اور F-117 کے لیے کیا گیا تھا.....کین کیا اس خفیہ علاقے میں صرف یہی تیز رفتار سوار یاں تیار ہور ہی ہیں؟ کیا 2-Uاور B-2 کی آزمائشی پروازوں کے تذکرے سے وہ بات سمجھ میں آسکتی ہے جس کا تعلق و نیا کے سب سے وہمی اور برزول شخص'' د جال اعظم'' کے ظہور اور استقبال کے لیے کی جانے والی خفید تزین اور ..... بظاہر ..... عظیم تزین تیاری ہے ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں اس کا جواب تفی میں ہے تو آپ بندہ کو اپنا ہم خیال یا ئیں گے؟ اصل کہانی اس ہے آگے کی ہے اور پیکہانی ہمیں مشہور غیر صهیونی امریکی سائنس دان " ڈاکٹر موریس جیسوب" کے افسوس ناک قبل ہے آ کے بڑھتی ہوئی ملتی ہے۔اس کوجس بہیمانداز میں ایک علمی تحقیق پر بتبادلہ خیال سے رو کئے کے لیے تل کیا گیاوہ ہمیں امریکا پر مسلط نادیدہ ہاتھوں کے جبری تسلط کی کہائی سنا تا ہے۔ امریکی قوم نے جوجمہ آزادی اسے نصب کررکھا ہے اس میں جلنے والی تمتع جس طرح شعنڈی ہے، اسی طرح امریکی قوم کی آزادی بھی ادھوری ہے۔ اس باخبراور دنیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ تزین مجھی جانے والی قوم کوجس کا ہر بچہ آپ ادھوری ہے۔ اس باخبراور دنیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ تزین مجھی جانے والی قوم کوجس کا ہر بچہ آپ ڈیٹ رہنے کا دعوی کرتا ہے، کون بنائے کہ دجال کے نمایندوں کے نادیدہ وماغ ان کواپنی مرضی شیٹ میں جس کی دو آٹھا تا ہے۔ مخصوص سمت چلار ہے ہیں؟ ڈاکٹر مور ایس جیسوب کا اندو ہنا کے تی جس کہائی سے بردہ آٹھا تا ہے۔ اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے ' بروجیکٹ چیپر کلب' کے منصوب کو سمجھنا ضروری ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی اور برطانوی انٹیلی جنس ایجنسیاں ایک خاص مشن پر کام کررہی تھیں۔ان کو بیٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ پائے کے نازی سائنس دانوں، انجینٹر ول، جینیاتی انجینئر وں اور'' ذہنوں پر قابو پانے والے ماہرین'' (ہیپناٹزم،مسمریزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ ہے شغف رکھنے والے) کو جرمنی ہے بحفاظت وصول کرکے امریکا تھینج لے جا کیں۔اس منصوبے کے لیے 2,000,000,000 امریکی ڈالرز کی لاگت سے امریکی حکومت (یا اس کے پیچھے کارفر ما خفیہ صہیونی د ماغ) نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا کوڈ نام'' پروجیکٹ پیپرکلب'' تھا۔اس پروجیکٹ کی مدت جا رسال رکھی گئی تھی۔اس کے ذریعے کیل مدت میں وہ ذہبین اور تجرب کارتزین افرادی قوت حاصل کرلی گئی جس کے لیے عام حالات میں نصف صدی کا عرصہ در کار ہوتا۔اس مہم جوئی کے لیےامریکائے اپنی خفیدا یجنسیاں اور وسائل بے در لیغ جھونک مارے۔اس کے متیجے میں جوسائنس دان امریکا پہنچے ان کوامریکی اور برطانوی سائنس دانوں نے اپنی ''مہمان تگرانی'' میں لے لیا۔ان نقل مکانی کرنے والے سائنس دانوں نے امریکا کو پوری ونیا میں قائدانه كردارمهما كيابكين افسوس كه بيلم وخفيق اورا يجادوا كتثناف نهان سائنس دانوں كے كام آئى اور نہ انسانیت کے۔ان سائنس دانوں میں سے منتخب اور غیر معمولی ذہن رکھنے والے عبقری الصفت (حبینکس)افرادامریکا ہےاغواہوکرکسی اور''مقام''میں پہنچادیے گئے اوران کی ایجادات نے انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ' وجال اعظم' کے لیے میدان ہموار کیا۔ وجال تو ہم پری

کی آخری حد تک مختاط، بزدل اور وسواسی فتم کی مخلوق ہے۔ وہ اپنے ظہور سے پہلے دو چیزوں کی یقین دہانی حاصل کرنا جا ہتا ہے:

(1) صفائی: لیمنی مخالفین اور رکا و توں کا خاتمہ، مخالفین میں سرفہرست علماء اور مجاہدین ہیں اور رکا و توں کا خاتمہ، مخالفین میں سرفہرست علماء اور مجاہدین ہیں اور رکا و رکا و رکا و تا میں اصل رکا وٹ نیکی اور تفق کی ہے۔ د جال کوسازگار ماحول کے لیے بدی اور فحاشی درکار ہے اور د جالی قو توں کو وہ لوگ ایک آئی نہیں ہماتے جو کسی بھی شکل میں خیر ( یعنی انتباع سنت ) کی وعوت اور شرکے خلاف مزاحمت یعنی قبال فی سبیل اللہ کی بات کریں۔

(2) برتری: بینی ان تمام وسائل کا حصول جوائے ' مخالف وجال' قو توں پر مکمل برتری دلاسکیس۔ ان وسائل بیس سے ایک اہم چیز '' اُڑن طشتری' ہے۔ بی ہاں! وہی اڑن طشتری جو امریکا کے ارد گردا کثر و بیشتر نظرا تی رہتی ہا اوراس کی حقیقت چھیائے کے لیے امریکا میں موجود خفیہ تو توں کی جانب سے یہ پرو بیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان طشتریوں کواپنی آ تکھوں سے دیکھنے کی خفیہ تو تو توں کی جانب سے یہ پرو بیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان طشتریوں کواپنی آ تکھوں سے دیکھنے کی گوائی و بیٹ و آگر میں ہوتے اوران کھٹولوں گوائی وینے والے وہمی ہوتے اوران کھٹولوں گوائی وینے والے وہمی اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈاکٹر مائیکل جیسوب کو موت کی میں سوار مخصوص جلیے والے لوگ کی اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈاکٹر مائیکل جیسوب کو موت کی میں سوار مخصوص جلیے والے لوگ کی اور سیارے کی محقیقت جانے کے لیے تحقیق کر رہے متھاور سراغ نیند نہ سلایا جاتا جوان اڑ ان گھرتی سواریوں کی حقیقت جانے کے لیے تحقیق کر رہے متھاور سراغ

# گلوبل ویکی کایریزیدش

## (اریا5 کی دوسری قط)

"20th سینچری فاکس' ایک امریکی قلم ساز ادارہ ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن بھی اس ا دارے کی ملکیت ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن ، ایکس فائلز کا پروڈ یوسر بھی ہے۔اس ا دارے نے 1996ء میں '' انڈیبینڈنس ڈے' (Independence Day) نامی فلم بنائی۔ اس فلم نے فائس آفس برکامیابی کے بڑے بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے۔اے وٹیا کی ساتویں کامیاب ترین قلم قرار دیا گیا۔ کیوں؟ قاکس کا ما لک رابر شهر دوگ ایک فری میسن ہے۔اس فلم میں اس نے خلائی مخلوق کی زمین پرجمله آوری کی فکشن (واستان) کوفلمایا ہے۔ فلم میں ایک فوجی اڈا''ایریا 51'' کے نام ہے دکھایا گیا ہے۔ بیوہ مقام ہے جوانسان کے متنقبل کے تحفظ میں مرکزی کردارادا کرے گا۔اس طرح کی فرضی داستان امریکا جیسی حقیقت بیند قوم کواتنی پیند كيوں آگئى؟ اس فلم كے ذريعے درحقيقت جمارى دنيا كے باسيوں كے ذہن ہمواركرنے كى کوشش کی گئی تھی۔اس فلم میں کچھ تھے۔ الشعوری پیغامات دیے گئے تھے۔ان پیغامات نے ناظرین کولاشعوری طور براتنا متاثر کیا که وه بار باراس فلم کود مکھنے پرمجبور ہوگئے۔وہ پیغام کیا تھا؟ ہماری دنیا کامستفتل صرف اس صورت میں محفوظ ہے جب اس کا ایک ایسالیڈر ہوجو پوری دنیا کا متفقہ لیڈر ہو۔ بیروہ قائد ہوگا جو دنیا کو در پیش خطرات سے تحفظ دیے سکے گا۔ بیر ہماری دنیا کا تگہبان اور نجات وہندہ ہوگا۔اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ د نیامیں ایک ہی کرنسی اور ایک ہی فوج ہو۔ اور سیر ( مالی وعسکری ) طافت ایک گلوبل لیڈر کے ہاتھ میں ہو۔ پیگلوبل لیڈروہی ہے جس کے انتظار میں ایک امریکی ریاست کا اصل نام''اس

خدا کا شہرجس کا انتظار کیا جارہا ہے' رکھا گیا ہے۔اس ریاست کا نام ہم آگے چل کر بتا کیں گے۔'' برا دری'' کو دراصل گلوبل یو نمین ،گلوبل عدلیہ،گلوبل کرنسی اورگلوبل فوج کی ضرورت ہے۔اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف، کریڈٹ کارڈز (اورتھوڑا آگے چل کر کارڈ کرنسی یا الىكىٹرونكىمنى)اورامن فوج ''برادرى'' كى اس ضرورت كى بىكىل كى ابتدائىشكلىں ہیں۔25 مارج 1957ء کو اس خاکے میں ذرا وضاحت ہے رنگ بھرا گیا جب '' پورو پین اکتا مک کیونی'' وجود میں آئی اور''نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ایک تجربہگاؤ' قراریائی۔''یوروکرنی''، ''یوروکپ''اوراسی طرح کے دوسرے تجربے فری میسنری کو'' گلوبل کنٹرول'' حاصل کرنے میں مدود ہے رہے ہیں۔ونیا پرتسلط کی ہے تا ب خواہش نے انہیں شیطانی سمندر کی شیطانی تکون میں مقید یک چیتم لیڈر کے لیے سرایا انتظار بتایا ہوا ہے۔ وہ اس کا انتظار بھی کررہے ہیں اور گلوبل حکومت کے اس گلوبل پریڈیڈنٹ کے لیے راستہ بھی ہموار کررہ ہیں اوراس کا ایک برزا ذر بعیه ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں۔ مذرکورہ بالاقلم میں خلائی مخلوق اوراس کی مخصوص سواری و کھائی گئی ہے۔ بیسواری اور اس کے سوار آج کے کالم کا موضوع بھی ہیں اور پیچھلے کالم میں کہی گئی بات آگے بڑھانے کا رابطہ اور ذرایعہ بھی۔آگے بڑھنے سے پہلے ہم فرضی خلائی مخلوق کی اس حقیقی سواری کا تعارف لینے چلتے ہیں:

أرُن طشنريال كيابين؟

اُڑن طشتر یوں کو یوایف او (U.F.O) یا Unidentified Flying Objects یوٹی دو تاملی شناخت اڑنے والی چیزیں'' کہا جا تا ہے۔ یہ گول شکل کی سی طشتری کی مانند ہوتی ہے۔ اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے۔ اتنی تیز کہ بید دیکھتے ہی و یکھتے غائب ہوجاتی ہیں۔ اُڑن طشتری المونیم اور پلاسٹک بیااس جیسی سی جدید شم کی وصات سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اُڑن طشتری المونیم اور پلاسٹک بیااس جیسی سی جدید شم کی وصات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اغوا کیے گئے لوگوں کے مطابق اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد ہوں گئتا ہے جیسے زبین کپٹتی جارہی ہو۔ ربیچم میں چھوٹی اور بڑی ہونے کی بجیب وغریب اور

سمجھ میں نہ آنے والی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک ہی اُڑن طشتری بیک وقت اپنا تجم ہالکل چھوٹا اور ا تنا بڑا کرسکتی ہے کہ اپنی آئکھوں پرشک ہونے گئے اور دیکھنے والے بے ہوش ہوجا کیں۔ یہ خود کھوٹا اور ا تنا بڑا کرسکتی ہے کہ اپنی آئکھوں پرشک ہونے گئے اور دیکھنے والے بے ہوش ہوجا کیں۔ یہ خود بھی جب چا ہے انسانی نظروں سے غائب ہوجاتی ہے نیز دوسری کسی بھی جہوجا کیں۔ یہ خود بھی جب چا ہے انسانی نظروں سے غائب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فضا میں ایک ہی جگدوریا کہ گھڑی رہ سکتی ہے۔

اُڑن طشتریوں میں کون سی شکینالو جی استعمال ہوتی ہے؟

اڑن طشتری میں بنیادی طور پر دوقتم کی ٹیکنالوجی استعال ہوتی ہے: ایک قوت
کشش، دوسری لیزرشعاعیں ۔ توت کشش کی بنا پر سے چیزوں اور افراد کواپنی طرف دور
ہے ہی بھینج سمتی ہے۔ لیزرشعاعوں کے ذریعے دنیا کے جدید ترین طیاروں کو بآسانی تباہ
کر سمتی ہے۔ سمندر میں اُٹر کر کسی آبدوز ہے بھی زیادہ رفقار کے ساتھ پانی کے اندرسفر
کر لیتی ہے۔ دنیا کے بچل کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی
ہے۔ دنیا ہے بچل کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی
ہے۔ سب برمودا کے باسیوں نے غیر معمولی تو انائی کی حامل ان مقناطیسی شعاعوں پر قابو
پالیا ہے جو دنیا میں موجود تو انائی کے حصول کے تمام ذرائع سے کئی گنا زیادہ قوت رکھتی
بیں۔اس کی بنا پر وہ اُڑن طشتریوں میں بیٹھ کر ہماری دنیا ہے اس طرح ٹھیٹھ تحول کر کے لطف لیتے ہیں جیسے کوئی شہری با بوکسی دیہات میں جانگلے اور اپنے پاس موجود موبائل اور
کمپیوٹر کے کرتب و کھا کردیہا تیوں سے مزہ ہے۔

أرُن طشتريال كهال عاتى يا؟

اگر چہ عام طور پر ہیمشہور کیا جاتا ہے کہ بینا معلوم مقام ہے آتی ہیں۔ان پراجنبی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ ان کا راز کسی کو معلوم نہیں۔ان کے بارے میں طرح طرح کی افسانوی واستا نیں خوفناک قصے، نا قابل یفین واقعات ....سب کچھاس طرح گذر کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اُلچھ کر رہ جاتا ہے۔ غیر جانبدارامر کی محققین کا کہنا ہے کہ بیہ برمودا تکون جاتا ہے کہ بیہ برمودا تکون

سے آتی ہیں۔ متعدد مشاہدات اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُڑن طشتریاں اسی تکون سے نگلتی اور شعبہ نے دکھا کرای ہیں والیس تھسی جاتی ہیں۔ ایک اڑن طشتریوں پر کیا موقوف، برمودا تکون ہیں اور شعبہ نے شرعمولی واقعات وحاد ثات ہوتے رہتے ہیں لیکن ان سے متعلق ریورٹوں پر بڑی شخت پابندی عائد کردی گئی ہے۔ نہ انہیں مشتہر کیا جاتا ہے اور نہ کسی کو اُن پر شختین کی اجازت دی جاتی ہونے ہے۔ ان واقعات ہیں فضائی اور بحری جہاز وں کے غائب ہونے کے علاوہ اُڑن طشتریوں کا آسان میں دیکھا جاتا، برمودا کے سمندر میں داخل ہونا اور سمندر کے علاوہ اُڑن طشتریوں کا آسان میں دیکھا جاتا، برمودا کے سمندر میں داخل ہونا اور سمندر میں پانی کے علاوہ اُڑن طشتری دیکھی تھی جس کی میں پانی کے اندر ہزاروں فٹ یتے ان کا دیکھا جاتا شامل ہے۔ 1963ء میں پوٹوریکو کے مشرقی ساحل برامریکی بخرید نے اپنی مشقوں کے دوران ایک اڑن طشتری دیکھی تھی جس کی رفتار دوسوناٹ تھی اور وہ سمندر کے بنیج ستائیس ہزارفٹ گرائی میں سفر کررہی تھی لین اس موضوع ربیات بھی نہ کریں۔

اُڑن طشتر بول کے مارے میں کٹر عیسائی حضرات کا نظریہ: امریکااور یورپ کوروش خیال تہذیب کا گہوارہ سمجھا جا تا ہے۔روش خیالی کے معنی کی تشریح سے قطع نظریہاں کے عوام عقل اور سائنس نیز ہر چیز کی مادی تشریح اور طبیعاتی توجیہ پراتنا زیادہ

یقین رکھتے ہیں کہوہ کی ماورائی چیز کا سرے سے اٹکارکرنے کوعقل برستی کی معراج اورا کیی چیزوں

کے قائل لوگوں کورجعت پینداور بنیاد پرست قرار دیتے ہیں لیکن اس سب پچھے کے باوجود''اڑن طشتر پول'' کے نمودار ہونے اورعقل وٹیکنالوجی کی گرفت میں ندآنے پران حضرات کا تبصرہ کیا تھا؟

أسئے ملاحظہ یکھیے

ایک رومن کیتھولک پادری فاور فریکسیڈ جو اُڑن طشتریوں کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں: ''سیسب شیطانی چرخہ ہے۔ چرج اور ہمارے اجداد جن کوشیطان کہتے ہیں وہ اب میں 'کہتے ہیں: ' سیسب شیطانی چرخہ ہے۔ چرج اور ہمارے اجداد جن کوشیطان کہتے ہیں وہ اب اُڑن طشتریوں کے شاہدین ان کی پرواز کے وفت اکثر

سلفرگی ہومحسوں کرتے ہیں۔ بیشیطان کو مارے جانے والے گندھک کے پھروں کی ہوہ۔''
فاور فریکسیڈو کے پچھاور بھی نظریات ہیں۔ ان کا کہنا ہے: ''جب سے بیارُون طشتریاں
کیر بیبین سمندر پر ظاہر ہو ٹیس تب سے مقامی طور پر مجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ مثلاً: گرجا گھر کے
جسے رونے لگتے، یا ان کے منہ سے خون بہنے لگتا، تصویریں روشن ہوجا تیں، چرچ کے ٹاور سے
روشنی کی کرنیں نکلنے گئیں، انفرادی طور پر دائمی مریض صحت مند ہوجاتے۔'' یہ ہے بیسائی حضرات
کے مذہبی رہنماؤں کی وہ رہنمائی جس سے معاملہ بھنے کے بجائے اور اُلجے جاتا ہے۔

اڑن طشنز ہوں کے ہارے میں امریکی حکام کا تنہرہ:

ہر کی حکام کا تنجرہ تو انتہائی معنی خیز اور دلجیب تھا۔انہوں نے ہمہ وفت مجنس اور باخبر امریکی حکام کا تنجرہ تو انتہائی معنی خیز اور دلجیب تھا۔انہوں نے ہمہ وفت مجنس اور باخبر رہنے کی شائق امریکی تو م کےسامنے جوابدہ ہونے کے باوجودوقٹا فو قٹامتضا دموقف اختیار کیے۔ معاملے کو اُلجھانے کی ان کوششوں نے ہی غیرصہیونی امریکیوں کو چو کنا کردیااورانہوں نے جان کی

پروا نہ کرتے ہوئے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جس کے اردگر داسرار وجسس کا حصار اور موت کا پہرہ لگایا گیا تھا۔

پہلے پہل توان کے وجود کا بی انکار کردیا گیا اور ' ماہرین' سے سے کہلوایا گیا کہ ایسی کوئی چیز ونیا میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اسے ویکھنے والوں کا وہم اور فرضی تخیل قرار دے کر رو کردیا گیا۔ سے پرو پیگنڈا کیا گیا کہ اُڑن طشتریاں دیکھنے والے وہمی (Fantasty Prone) ہیں۔۔۔۔۔کین اس نامعقول اور غیر قابل قبول چیز ویکھنے والوں کی تعدا درفتہ اتنی زیادہ ہوگئ تھی کہ ان سب کے مشاہدے کو وہم، جھوٹ یا تخیل کی کارستانی قرار دے کر رد کرناممکن نہ رہا تھا۔ نہ ہی اس کو مخض نظروں کا دھوکا قرار دے کر دیکھنے والے کا نہ اق آڑا کر بات کو دبایا جاسکتا تھا، کیونکہ 1947ء سے نظروں کا دھوکا قرار دے کر دیکھنے والے کا نہ اق آڑا کر بات کو دبایا جاسکتا تھا، کیونکہ 1947ء سے 1960ء تک اُڑن طشتریاں دیکھنے جانے کی جوشہادتیں اور واقعات سامنے آئے تھے وہ 1948ء سے 12,618

اس کے بعد پیمشہورکرنے کی کوشش کی گئی کہ بیخلائی مخلوق کی سواری ہے۔کسی اور سیارے کی

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ کون کی نادیدہ طاقت تھی جس نے ان کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وہ کون کی خفیہ طاقت تھی جس نے حقیقت تک پہنچ جانے والے سائنس دانوں کو خرایا دھمکایا۔ وہ کون کی خفیہ طاقت تھی جس نے حقیقت تک پہنچ جانے والے سائنس دانوں کو محض اس لیے موت کی خیندسلا دیا کہ ''ان کے نظریات بہت ایڈ وانسلا تھا اور پچھ ''لوگوں'' کوان نظریات کا عوام کے سامنے آتا پیند نہیں تھا۔'' امریکی نظام پر اثر انداز وہ کون کی قوتیں تھیں جنہوں نے بحری جہازوں پر پابندی لگائی کہ لاگ بک (جہاز پر موجود یا دواشت) میں قوتیں تھیں جنہوں نے بحری جہازوں پر پابندی لگائی کہ لاگ بک (جہاز پر موجود یا دواشت) میں سے ساحل پر پہنچتے ہی وہ تمام واقعات نکال دیے جائیں گے جن کا تعلق بر مووا تکون یا اڑن طشتر ہوں سے ہوگا۔

اس سے زیادہ علین بات میہ وئی کہ اڑن طشتری کے سواروں کے ہاتھوں انسانوں کے انوا کے واقعات بھی ہوئے۔ اب تو بوری حکومتی مشیئری کو حرکت میں آجا نا چاہیے تھا۔ ایک امریکی باشندہ ..... عام باشندہ نہیں بلکہ ایک امریکی شہری جو کسی نہ کسی شعبے میں مثالی مہارت کا بھی حامل باشندہ ..... عام باشندہ نہیں بلکہ ایک امریکی شہری جو کسی نہ کسی شعبے میں مثالی مہارت کا بھی حامل تقا۔۔۔۔۔اوروہ امریکا کی سرز مین سے انحوا ہو گیا، امریکی نفسیات کے مطابق اس کو ہرگز برداشت نہ تھا۔۔۔۔۔افوا کا غیر کیا جانا جا ہے تھا۔۔۔۔۔ مگر چیرت انگیز طور پر اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔۔انحوا کا غیر

انسانی فعل دن وہاڑے وقوع پذیر ہوا اور اس کو غیر انسانی مخلوق کا کارنامہ قرار دے کر جانے دیا گیا، جبکہ اس گندے کام کے لیے کسی غیر انسانی مخلوق کی ضرورت نہ تھی۔ ہماری انسانی براوری میں سیر غیر انسانی کام کرنے والے بہت ہے ''براور ز'' موجود ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے بیہ لوگ اغوا ہوکر کہاں گئے؟ اس کو ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ پہلے ان باہمت لوگوں کا تذکرہ ہوجائے جوامر کی قوم کو دھوکا دینے کی اس سرکاری سازش کا حال جانے کی کوشش میں جان سے گزرگئے۔ (جاری ہے)

# شیطانی کھٹولوں کاراز جاننے والوں کی سرگزشت

### (اریا 51 کی تیسری قبط)

ڈاکٹر مورس جیسوب امریکی ریاست کے علاقے ''روک ول'(Rockville) کے قریب پیدا ہوا۔ وہ ابتدا سے فلکیات میں دلچینی رکھتا تھا۔ اُس نے 1925ء میں مشی گن يونيورش سے فلكيات ميں ' بي ايس' كى ڈگرى حاصل كى -1926ء ميں ايك رصد گاہ ميں كام کے دوران ''ایم الیں'' کی ڈگری حاصل کی۔ 1931ء میں اس نے اپنی '' لی ایکے ڈئ' کا مقالہ کممل کرلیا تھالیکن وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہ کرسکا تاہم اسے پھربھی بسا اوقات '' ڈاکٹر جیسوب'' کہدویا جاتا ہے۔جیسوب کو1950ء کی دہائی میں UFOs (فضامیں یائے جانے والے غیر شناخت شدہ مبہم اجسام) کے متعلق سب سے عمدہ مفروضے پیش کرنے والا شخص قرار دیا گیا۔اس کی وجہ پیتھی کہاس نے فلکیات اور زمینی آثار قدیمہ دونوں کے متعلق تعلیم حاصل کی اور اے دونوں میدانوں میں عملی کام کا تجربہ بھی حاصل تھا۔ جیسوب نے 1955ء میں اپنی ایک کتاب کے ذریعے شہرت حاصل کی، جس میں اس نے UFO کے متعلق بحث کی اوراس بات پرزورویا که بیمعاملهاس لائق ہے کہاس پرمزید محقیق کی جائے۔ اس کا خیال ہے کہ UFOs کسی تھوس اور مبہم فتم کی دھات سے بنے ہوئے اجسام تھے جو تخقیقی مش پر بھیجے گئے تھے۔

مزید برآن 'جیسوب' نے ان کا تعلق قبل از تاریخ کی سائنس سے بھی جوڑا ہے۔ ''جیسوب' نے 1956ء میں مزید دو کتابیں (UFOs and Bible) اور 1956ء میں مزید دو کتابیں (Expandiry ase for UFO) کھیں۔ UFO کے Annual)

بارے میں جیسوب نے ان وسائل کے بارے میں بھی تھیوری پیش کی جوUFOs کی اُڑن طشتریوں کو اُڑانے میں مکنہ طور برِ زیرِ استعمال ہو سکتے ہیں۔اس نے بیہ خیال ظاہر کیا کہ بیہ ا بیر صن یا تو کوئی مخالف کشش تقل ماوہ ہے یا پھر برقی مقناطیس فتم کی کوئی چیز ہے۔اس نے ا پنی کتاب اوراسفار میں بار ہااس پرافسوں کا اظہار کیالیکن انہیں توجہ نہ دی گئی ورنہ اگرانہیں اتنی توجہ دے دی جاتی جتنی را کٹ داغنے کے عمل کو دی جاتی ہے تو بھی کافی فائدہ ہوتا۔ جنوری 1955ء کوجیسوپ کےخلاف'' برا دری'' کی سازشوں کا آغاز ہوگیا۔'' کارکس میگوئیل ایلینڈ'' نامی شخص کی جانب ہے خط موصول ہوا جس میں لکھنے والے نے بتایا کہاس نے ذاتی طور پر بھی ایسے جہازوں کا مشاہدہ کیا ہے جوخا ہر ہوئے پھراجا تک غائب ہوگئے۔اس نے اپنے علاوہ پکھاورلوگوں کے نام بھی بتائے تھے۔ان میں ایسےافراد بھی شامل تھے جواس واقعہ کے بعد نا گہانی موت مرگئے۔جیسوپ نے ایلینڈ کو جوانی خط لکھا اور اس واقعہ ہے متعلق مزید معلومات اورتضد بقات طلب كيس جس كا جواب مهينوں بعد آيا جس ميں اس شخص (ايلينڈ) نے مزید معلومات فراہم کرنے سے معذرت کرلی تھی۔اس دوسرے خط میں اس نے اپنے آپ كود كارل ايلن "كھاتھا، جيسوب نے اس سے مزيدرابطه ندر كھنے كافيصله كرليا۔ 1957ء کی بہار کے موسم میں جیسوب سے ONR کی جانب ہے رابطہ کیا گیا اور اس ہے اس بیارسل کے متدرجات کا مطالعہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا کہ جوانہیں موصول ہوا تھا۔ جیسوب نے جباے دیکھا تو وہ جیران رہ گیا کہ بیأس کی کتاب کا ایک غیرمجلدنسخہ تھا،جس برطویل وعریض حاشیه لکھا تھا۔ حاشیہ زگاری میں تنین مختلف روشنا ئیاں استعمال کی گئی تھیں۔ کتاب جس لفافے میں بند تھی، اس پر Happy Easter لکھا تھا۔ ان طویل وعریض حاشیوں میں تنین افراد کے درمیان رابطوں کا ذکر تھا جس میں سے صرف ایک کا نام'' جیمی'' مرکورتھا۔ باقی دوکوان لوگوں نے Mr. A اور Mr. B کانام دیا۔ بیتینوں افرادایک دوسرے

سے خانہ بدوشوں کے حوالے سے گفتگو کررہے ہیں اور خلامیں رہنے والے مختلف لوگوں کے

بات بیتھی کہ ڈاکٹر موریس جیسوب اختر اعی ذہن رکھنے والے ذہین سائنس دان تھے۔وہ روایتی نظریات کو اتنی جلدی قبول کرنے کے عا دی نہ تھے جتنا جلد امریکی صہیونی سائنس وان امریکی قوم سے تسلیم کروالیتے ہیں۔انہوں نے جب اُڑن طشتریوں کے بارے میں افواہیں سنیں تو ان کے لیے چوٹکا دینے والی چیز محض بیرنہ تھی کہ ان کے پیٹی بندسائنس دان بھائی اس جدید ترین وور میں اس عجیب ترین چیز کوکسی اور سیارے کی مخلوق سمجھ کر آسانی سے نظرانداز کررہے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ تعجب کی بات ریتھی کہ بال کی کھال اُ تار نے والا امریکی میڈیا بھی اس طرح کی خبروں سے قطع نظر کرنے یا کوئی اور زُخ دینے میں ضرورت سے زیادہ جا بکدی وکھار ہا ہے۔ان سے بیہ چیز بہضم نہ ہوئی اورانہوں نے ان'' اُڑن کھٹولوں'' کا رازمعلوم کرنے کی ٹھائی۔ ا یک طرف تو سائنسی انکشافات کی وه بھر مار کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں اور دوسری طرف افریقا کے جنگلوں یا کوہ قاف کے پہاڑوں پر جیس، امریکا کے اردکرد کے ''سمندرول'' اور '' ساحلوں'' پراڑن طشتریوں کا بار بارتمودار ہونا اور ان میں سوار مخلوق کوخلائی مخلوق اور ان کی سواری کوافسانوی کہانی سمجھ کرنظرا نداز کرناان ہے ہضم نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جیسوب نے اپنے طور پر

تحقیق شروع کردی۔

بيه ايريل 1959ء كا ايك خوشگوار دن تھا۔ ڈا كٹر جيسوب کئی مہينوں کی مسلسل تحقیق وجنجو کے بعد ''اڑن کھٹولوں'' کے بارے میں ایک حد تک ذہن بنا چکے تھے۔ایک طرف تو ان انکشافات نے تعجب میں ڈال رکھا تھا جواس دوران ان کے سامنے ہوئے، دوسری طرف وہ ان نادیدہ قوتوں سے پریشان تھے جنہوں نے آج تک اس پر پردہ ڈالےرکھااوراب وہ ان کی نگرانی کررہی تھیں۔ان کومحسوس ہور ہاتھا کہ کچھلوگ ان پرمسلسل نظرر کھے ہوئے ہیں۔ ان کا دل جاہا کہ وہ بینمام باتنیں اپنے کسی ہم خیال کے سامنے بیان کرکے دل کا بوجھ ہلکا كركيس اور شخفيق كوبھي آ گے برڑھا ئيں ۔ان كى نظرِا نتخاب '' ڈاكٹرمینسن ویلنٹائن'' پر پڑی۔وہ بحری جغرافید کے سائنس دان تھے اور ڈاکٹر صاحب کے ہم نوالہ وہم بیالہ تھے۔اپریل کی ایک شام کوڈاکٹر صاحب اپنے دوست سے ملنے کے لیے نگلے۔ڈاکٹر مینسن نے انہیں شام کے کھانے پراپنے ہاں مدعوکیا۔ڈاکٹر جیسوب اپنی گاڑی میں سفر پرروانہ ہوئے .....کین ان کا بیہ سفرادهورار بإ..... تبهی مکمل نه بهوسکانا دیده قوتنین ..... چوان کیمسلسل مگرانی کرر بی تھیں . فيصله كرچكى تھيں كە دُاكٹر صاحب بہت زيادہ جان چكے ہيں۔ اتنى زيادہ جا نكارى ''برمودا'' تکون کے اندر تکونی محل میں بیٹھے بدی کی قو توں کے یک چیٹم سربراہ کے لیے اچھی نہھی ۔للہذا ''اوکے!کل ہم!''(Ok! Kill him)کا پیغام آگیا۔ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں زہریلی کیس بھردی گئی۔وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ان کی کار کے ایگزاسٹ سے فیوز منسلک کرکے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جس کے بیتیج میں کار کے اندر کاربن موثو آ کسائیڈ گیس بھرگئی تھی۔ڈاکٹر مینسن کابیان ہے کہ جب ان کے دوست ان کے پاس نہ پہنچے تو انہیں تشویش ہوئی۔وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ پولیس ان سے پہلے کار کے پاس پہنچے چکی تھی۔جس وفت پولیس پہنچی ڈاکٹر صاحب زندہ تھے ۔۔۔۔لیکن ان کی موت کوخودکشی قرار دے كركيس داخل وفتر كرويا كيا-اس كاكيا مطلب ہے؟ اس كا مطلب ب واكثر صاحب كو

مرجانے دیا گیا۔ پولیس ان کو بچانے کے لیے نہیں ، دم گھٹ کرمرتے دیکھنے کے لیے جائے وقوع پر پیچی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو ہرمودا تکون اوراڑن طشتریوں کی حقیقت اوران کا ہا ہمی تعلق جاننے کے جرم میں موت کے گھاٹ اُ تارویا گیا تھا۔

شیطانی مثلث اور شیطانی کھٹولوں کا راز جانے کے لیے جان سے گزرنے والوں ہیں ڈاکٹر جیسوب کے بعدا گلانام''ڈاکٹر جیمزای ڈونلڈ'' کا ماتا ہے۔ وہ بھی ایک برائے سائنس وان تھے۔
ڈاکٹر مینسن تو اپنے دوست کی پراسرار موت سے خوفز دہ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر جیمز نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنے آنجمانی ہم پیشہ ڈاکٹر کی شخفیق کو آگے برا رہانا چاہا۔ ان کا کام جاری تھا۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر پہنچاہی چاہتے تھے کہ'' براوری'' کی نظروں میں آگئے اور 13 جون 1971ء کی ایک گرم مسلح کو مردہ پائے گئے۔ ان کے سرمیں گولی ماری گئی تھی، لیکن سرکاری اعلان وہی تھا کہ انہوں نے دوکتوں گئی تھی، لیکن سرکاری اعلان وہی تھا کہ انہوں نے دوکتوں گئی تھی۔ انہوں نے دوکتوں کی سرمیں گولی ماری گئی تھی، لیکن سرکاری اعلان وہی تھا کہ انہوں نے دوکتوں کی ہے۔

پے در پے ''خود کتی اگر دارادا کر گئے۔ ''کسی قدر قریب'' کا لفظ اس لیے حقیقت کے کسی قدر قریب'' کا لفظ اس لیے حقیقت کے کسی قدر قریب پہنچانے میں اپنا کر دارادا کر گئے۔ ''کسی قدر قریب'' کا لفظ اس لیے استعال کیا گیا ہے کہ بیٹمام تحقیق کارمسلمان نہ تھے۔ بیٹحض سائنسی انکشافات کی روشنی میں اس موضوع پر کام کررہ سے تھے۔ انہیں وحی کی رہنمائی حاصل نہ تھی۔ وہ برمودا تکون اور اس میں ٹکلتی گئے۔ گامرار گئے۔ گامرار کے شعبی کی کوشش کررہ سے تھے یا پھر اس جگہ کے امرار کے انہیں تجسس میں مبتلا کردیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی تو جیہہ دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے دیجی کے درہے تھے۔

جَبِكَ واقعہ بیہ ہے: كدانسانی عقل كی پرواز اوراس كے علم كی دریافت محدود ہے۔ وحی كی رہنمائی كے بغیر وہ اگلی زندگی تو رہی ایک طرف ،خوداس كا كتات كے بعض ''اسرار ورموز''نہیں ہجھ سكتا۔ للہذا اس بات میں ہمیں مسلمان محققین ہے بھی مدد لینا پڑے گی۔ محمقیسی داؤ ومصر ہے تعلق ر کھنے والے اس بات میں ہمیں مسلمان محققین ہے بھی مدد لینا پڑے گی۔ محمقیسی داؤ ومصر ہے تعلق ر کھنے والے ایک اسكالر ہیں۔ انہیں برمودا تكون سے خاصی ولچیسی رہی ہے۔ اس موضوع پران كی معركة الآرا

کتاب'' شات برمودا'' حیب کرمنظرعام برآ چکی ہے۔ عیسیٰ داؤ دکی رائے جاننے سے پہلے ہمیں
دو چیزوں کے بارے میں چند بنیادی باتیں جانتا مفید رہے گا: ایک تو برمودا تکون کے متعلق
جغرافیائی معلومات اور دوسرے دجال کی سواری کے بارے میں حدیث شریف میں بتائی گئی
تفصیلات ۔ ان دو چیزوں کے بارے میں پچھ معروضات پیش کرنے کے بعد ہم ان شاءاللّٰدآ گے
چلیں گے۔

(چاری ہے)

# شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک

### (ايريا 51 كى چۇتقى اور آخرى قىط)

برمودا تکون بخراوقیانوس (Atlantic Ocean) میں ہے۔ یہ براعظم شالی امر یکا کے جنوب مشرق تقریباً 30 ڈ گری سمندر میں واقع ہے۔ بحرا ٹلانٹک میں پچھ جزیرے ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں ہے ہوئے ہیں اور غیرا باد ہیں۔ان جزیروں کے درمیانی سمندر کے عین پنچے کششِ آغل (Gravitional Force) کے مقناطیسی بار کا کوئی پول ہے جوز مین کے مرکز ی عمودی خط کوچھوتا ہواز مین کی گولائی کے دوسری طرف سمندر میں 40 ڈگری ہے U ٹرن لیتا ہے۔ اس مقام کے ایک جانب جاپان اور دوسری جانب فلپائن ہے۔ پیخط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری ے 20 ڈگری پرعین خانہ کعبہ کے بنچ نکاتا ہے اور بیاس کشش کے بار کا دوسراسراہے۔ میہ فرضی تکون پانی کے اوپر کچھاس طرح سے بنتی ہے کہ فلوریڈا سے بورٹو ریکو، پھر پورٹو ریکو ے جزیرہ برمودااور پھر برمودا ہے فلور بڑا۔ دوسر کے فظوں میں بوں کہہ لیں اس کا شالی سراجز ائز برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹوریکو اور جنوب مغربی سرا فلوریڈا میں بنتا ہے۔ پیمشہور امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔اگرآ پامریکا کانقشہ دیکھیں تو آپ کوریاست فلوریڈاایک عظیم الجیشہ کمی چوڑی دم کی شکل میں نظراً نے گی۔ گویااس پررہنے بسنے والے امریکا کی وُم پررہتے بستے ہیں۔فلوریڈا کا صدرمقام''میامی'' ہے۔ریاست فلوریڈامخصوص قتم کے غیرانسانی کاموں کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ یہ غیرانسانی کام کچھ تو وہ ہیں جواخلا قیات کی رو سے برے گلمرتے ہیں .....کیکن کچھوہ ہیں جن کی دنیا کوخبر ہی نہیں ۔مثلاً: یہودی روحانیین کے نز دیک ' فلوریڈا'' کا معنی ہے:''اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جارہا ہے'' یا''وہ خدا جس کا اانتظار کیا جارہا ہے'' دنیا کی اکثر قو موں کے نزدیک ایک ہی خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بیگون تی قوم ہے جو کسی ایسے خدا کے انتظار میں ہے جو بے چارہ اپنے ماننے والوں کے پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوگا؟ اوراس میں کیاراز ہے کہ اس معزز خدا کے ظہور کے لیے امریکا کی وُم، جائے انتخاب تشہری ہے؟ برمودا تکون سے قرب اس کی وجہ ہے یا شیطانی سمندر سے شیطانی جزائر تک کا فاصلہ سمٹنے والا ہے؟ بیسب وہ با تیں ہیں جن کے جواب پرغور کرنا بی نوع انسانی کے لیے ضروری ہے اوراس لیے ضروری ہے اوراس لیے ضروری ہے اوراس لیے ضروری ہے کہ شایدوہ وقت دور نہیں جب اسے ان جوابوں کی شدید ضرورت پڑے گی۔

برمودا تکون 300 جزیروں پر مشتمل ہے۔ وہ جہاز رال جن کی زندگی بحراوقیانوں کے دو
کناروں کے درمیان گزری، وہ بھی اس علاقے سے دوررہ نے ہیں تی عافیت سجھتے ہیں۔ کہندمشق
اور تجربہ کار بحری کپتان ایک دوسرے سے اس طرح کا تیمرہ کرتے پائے جاتے ہیں: ''وہاں پائی
گرائیوں ہیں خوف اور شیطانی راز چھے ہیں۔'' یہ خوف اور پر اسرار راز آج کی بات نہیں، آج
سے پانچ سونو برس پہلے جب' کرسٹوفر کو کمیس'' یہاں سے گزرا تو اسے بھی پچھ بچیب و خریب
چیزیں نظر آئیں۔ آگ کے بگولوں کا سمندر میں واضل ہونا۔ سمندر کے گہرے غاروں سے آگ
کے بڑے بڑے گولوں کا نگانا اور کسی ان دیکھی چیز کا تعاقب کرنا وغیرہ۔ عوام میں ان جزائر کو
''شیطانی جزیرے'' کانام دیاجا تارہا ہے اور دوبا توں پر عام طور پر اتفاق پایاجا تا ہے:

۔ (1)اس علاقے میں پانی کی سطح پراور پانی کی گہرائیوں میں کوئی ماورائی پراسرارطافت ہے جو عقل کے ادراک سے بالانز ہے۔

(2) پیرطافت خیر نہیں، شرکی علمبر دارہے۔ پیدفلاح نہیں، تباہی کی علامت ہے۔

کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنا چاہیے۔خلق کی زبان پر بیہ باتیں کیسے چڑھ گئیں؟

روزاول سے بیہاں پراسرار واقعات ہورہے ہیں اورامریکا جیسے ترقی یافتہ ملک کا ترقی یافتہ ترین میڈیاان پر پردہ ڈالنے اورانسانی پراسراریت میں مزیداضافہ کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بال کی کھال اُتار نے والا میڈیاان واقعات کی نقاب کشائی کے بجائے اس حوالے سے ابہام اورشکوک

کی جا در تانے رکھتا ہے۔خوفناک واقعات، افسانوی داستانیں، نا قابل یقین مشاہدات سب چیز ول کواس طرح خلط ملط کر کے بیان کیا جا تا ہے کہ امریکی عوام کسی نتیجے پڑئییں پہنچ سکتے۔ ان کے ذہن میں خوف اور اسرار کا تأثر تو رہ جا تا ہے، مگر اس ہے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پاتے۔ بالآخران کی توجهاس طرف ہے ہے جاتی ہےاوروہ اسے مہمل یا نارمل چیز سمجھ کر گز رجاتے ہیں۔ آپ نے '' نقش برآب'' کی ترکیب توسنی ہوگی۔ پانی پرنقش کہاں تھبرسکتاہے؟ تو پھر پانی پر مثلث کیسے بن سکتی ہے؟ امریکی میڈیانے اس شیطانی علاقے کو''شیطان کے جزیرے'' کا نام بدل کرتکون کا نام کیوں دیا ہے؟ تکون کی شکل کس شخصیت یا تنظیم کی خاص علامت ہے؟ اسے دجال یا فری میس شنظیم کی مخصوص علامت سمجھا جا تا ہے تو کیا برمودا تکون کا د جال اوراس کے پیروکاریہودیوں ے کوئی تعلق ہے۔ کیا دجال وہی جھوٹا خداہے جس کا انتظار کیا جار ہاہے؟ کیا برمودا کی پراسرار طافت ''شیطان اکبر'' یعنی ابلیس کی ان شیطانی قو توں کی جھلک ہے جو وہ اپنے سب سے بڑے ہرکارے " د جال اعظم" کی حمایت میں استعمال کرے گا؟ د لچیپ بات سیر ہے کہ امریکا میں UFO ریسر ج کے لیے فنڈز''راک فیل'' مہیا کرتی ہے جوفری میسنری کی ایک سرپرست فیملی ہے۔ کیا فری میسنری اڑن طشتریوں پر تحقیق میں دلچیبی رکھتی ہے؟ آخر کیوں؟

ان سب سوالوں کا جواب جانے کے لیے ہمیں اڑن طختریوں کے موضوع کی طرف بلٹنا پڑے گا۔ بی ہاں! وہی اُڑن طختریاں جو برمودا تکون میں بار بار واقل ہوتے اور نکلتے دیکھی گئی ہیں۔ جن میں سوار'' خلائی مخلوق' نے امریکا جیسے مہذب ملک سے ایسے لوگوں کو اغوا کیا جوا پے شیعے میں بہترین مبارت کے حامل شے۔ پھران لوگوں کا پچھ بتانہ چلا کہ زمین نگل گئی یا آسان کھا گیا۔ ان لوگوں کو مارانہیں گیا، ان کی صلاحیتوں کو مخصوص شیطانی مقاصد کی جمیل کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے ان کوان و کچھ علاقے میں پہنچادیا گیا ہے۔ دجال چونکہ انتہائی وہمی اور بزدل ہے اس لیے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے ایسی تمام جادوئی وسائنسی تو تیں حاصل کرنا چاہتا اور بزدل ہے اس لیے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے ایسی تمام جادوئی وسائنسی تو تیں حاصل کرنا چاہتا اور بزدل ہے اس لیے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے ایسی تمام جادوئی وسائنسی تو تیں حاصل کرنا چاہتا

يرزه بناديے گئے ہيں۔

پر در بازی کا در سے بیال کے خیر جانبدارامر کی مختفین نے صرف سائنس کی روسے بیجھنے کی کوشش کی اور پہلی اور پہلی ان سے خلطی ہوگئی۔ ہم حدیث شریف کی روشنی میں انہیں سیجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت مسلم شریف میں ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں نبی روایت مسلم شریف میں ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجال کی سواری کی رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' (وجال کی سواری) اس باول کی ما نند (ہوگی) جے تیز ہوااُڑا لے جاتی ہے۔''

دوسری روایت متدرک حاکم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اس ( دجال ) کے لیے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جیسے میں نڈھے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں : '' دجال کے گدھے کے دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت ( تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ ) کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گسس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گسس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر چھوٹی نالی میں گھس جائے ہو۔''

ان احادیث میں دجال کی سواری گدھا بتائی گئی ہے۔ جبکہ پچھ محققین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ''دائیۃ'' بعنی جانور کا لفظ استعال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی سواری کو کہہ سکتے ہیں۔ دجال جس پر سوار ہوگا وہ ''دائیۃ'' (کوئی بھی سواری) ہوگی ، کیکن اگر حدیث میں لفظ حمار بعنی گدھا ہی آیا ہو شب بھی اس سے مراد کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے۔ اب آپ بر مودا تکون اور اُڑن طشتر یوں کی شب بھی اس سے مراد کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے۔ اب آپ بر مودا تکون اور اُڑن طشتر یوں کی خصوصیات کو دوبارہ پڑھے اور دجال کو جو قوت دی گئی ہوگی ذیل میں اس کا مطالعہ بھیجے۔ مثلاً: اس کی سواری کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ فضا میں اُڑنے کے ساتھ ساتھ پانی میں سفر کرنے اور سمندر پار کر لینے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجو دہوگی۔ وہ فضا میں محلق ہوجائے گی۔ جم میں چھوٹا اور بڑا ہونے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجو دہوگی۔ وہ فضا میں محلق ہوجائے کی صلاحیت اس میں اور بڑا ہونے کی صلاحیت اس میں

- Red

یہاں تک پہنچنے کے بعداب وہ مرحلہ آگیا ہے جب ہم کھل کرمسلم محققین کی رائے قل کردیں جودہ برمودا تکون کے بارے میں رکھتے ہیں۔مصر کے محقق محمد بیلی داؤ داور عادل فہیمی نے اپنی مقالہ نما کتابوں (مثلث برمودا) میں جو کچھ کہا ہے ( دونوں کی کتاب کا نام ایک ہی ہے ) اس کا خلاصہ

''اڑن طشتریاں و جال کی ملکیت اور ای کی ایجاد ہیں۔ نیز برمودا تکون کے اندراس نے تکون (Triangle) کی شکل کا قلعہ نمائنگل بنایا ہوا ہے جہاں سے بیٹھ کروہ اپنے چیلوں کو ہدایات دے رہا ہے اور اپنے نگلنے کے وقت کا انتظار کررہا ہے۔ اس پورے مشن میں اس کوابلیس اور اس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے۔ جو تمام دنیا کے اندر سیاسی، اقتصادی، ساجی اور عسکری میدانوں میں جاری ہے۔ کس ملک کوئتی مالی امدادد پنی میدانوں میں جاری ہے۔ کس ملک میں کس کی حکومت ہونی چا ہے؟ کس ملک کوئتی مالی امدادد پنی چا ہے؟ کس ملک کوئتی مالی امدادد پنی چا ہے؟ اور کس ملک کوئتاہ کرنا ہے؟ نیز مسلم دنیا میں موجود وریاؤں پر کہاں کہاں ڈیم بنانے ہیں؟ اپنے حائی نظریات والی پارٹی کو اقتد ارمیں لا نا اور ہر اس قوم اور فرد کو ایجی سے مثانا سے جو آگے گال دجال کے سامنے کھڑا ہو سکد

قوم اور فردکوا بھی سے رائے سے بٹانا ہے جوآ کے چل کر دجال کے سامنے کھڑا ہو سکے۔
جہاں تک برمودا تکون میں ابلیس کے مرکز کا تعلق ہاں پرکوئی اشکال نہیں، شیطان کا تخت
سمندر پر ہی بچھتا ہے ۔۔۔۔۔البتہ دجال کی وہاں موجودگی پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ نی کر یم صلی اللہ
علیہ وسلم نے دجال کو مشرق میں بیان فر مایا تھا جبکہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔ اس کا جواب یہ
دیتے ہیں کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پر دہ فر ماجانے کے بعد دجال اس طرح بندھا
ہوانہیں رہا جس طرح حضرت نمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کو بندھا ہوا دیکھا تھا۔ بلکہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ زنجیروں سے آزاد ہوگیا تھا اور مستقل اپنے خروج کے لیے راہ
اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ زنجیروں سے آزاد ہوگیا تھا اور مستقل اپنے خروج کے لیے راہ
ہموار کرتا رہا ہے۔ البتہ اس کی اصل حالت اسی وقت ظاہر ہوگی جب وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوکر

وارالعلوم ویوبند کے فاصل عالم وین مولانا عاصم عمر جنہوں نے آخری زمانہ کے متعلق

ا حادیث کی عصری تطبیق پر بہت عمدہ اور نظر میں ساز کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال'' ککھی ہے، اپنی نئی شہرہ آفاق کتاب'' برمودا تکون اور د جال' میں تحریر کرتے ہیں:

'' حقیقت جو بھی ہولیکن اتن بات یقینی ہے کہ برمودا تکون اور شیطانی سمندر جیسی جگہیں ابلیس اوراس کےحلیفوں کی خفیہ کمین گاہیں ہیں جہاں سے وہ انسانیت کےخلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔اب وہ فلموں ، ڈراموں ،اٹنج شوا دراشتہارات کے ذریعے ا پنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ'' شجات دہندہ'' کے نکلنے کا وقت قریب ہے۔ان سازشوں میں ان کے ساتھ تمام شیاطین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے،سب شریک ہیں۔انہوں نے دنیا پراہلیس کی حکومت قائم کرنے اور ہرایمان والے کواہلیس کے ترکش کے آخری تیر، کانے د جال کے سامنے بجدہ ریز ہونے کی انتہائی خطرناک اور خفیہ تیاری کی ہے۔ کیکن کیا دشمنانِ اسلام کی اتنی تیاریاں دیکھ کرمسلمانوں کواسی طرح اپنی ذمہ داریوں سے غافل اپنی زندگی میں ہی مدہوش پڑے رہنا جا ہیے؟ مستنقبل کے خطرات سے لا بروا سیاہ گھٹاؤں کے سروں پر آنے کے باوجودابھی بھی ہرا کیہ کو بہی فکر لگی ہے کہ اس کی اپنی حیثیت برقر اررہے۔اس کے اپنے مرتبہ ومقام اور حلقہ ٔ عزت وجاہ پر کوئی حرف نہ آئے۔ دین بھی ہاتھوں سے نہ نکلے اور بڑی بڑی بلڈ تکیس بھی قربان نہ ہوں۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اور ابلیس بھی ناراض نہ ہوں۔ کیا میمکن ہے کہ اہلیس کے بنائے نظام سے بغاوت بھی نہ کرنی پڑے اور وحدہ لاشریک کا دین بھی غالب آ جائے۔ ہمار بے نفس نے ہمبیں کیسے دھو کے میں ڈال ویا کہ اللہ کے دشمنوں سے بغاوت کیے بغیر ہم اللہ کے بن جا کیں گے؟ ایسا کیونکرممکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈ رتے رہیں اورمتقین میں بھی ہمارا شار ہوجائے۔موجودہ حالات میں اگر کوئی بالکل ہی حالات ے اندھا ہور ہا ہے تو اس کی بات الگ ہے ، کیکن وہ مسلمان جوتھوڑ ابہت بھی حالات کا اوراک رکھتا ہے وہ کس طرح سکون سے سوسکتا ہے؟ اتنا نا زک وفت جبکہ ہرمسلمان کے ایمان کی تاک میں شیطانی بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ تاریخ انسانی کے بھیا تک ترین فتنے اپنے جبڑے

کھولے تمام انسانیت کونگل جانے کے دریے ہوں۔اگراب بھی بیدار ہونے کا وفت نہیں آیا تو پھر یفین جانیے اس کے بعد پھرصورِاسرافیل ہی سونے والوں کو جگائے گا۔''

قار نین کرام! زبان کازوراوردل کادردآپ نے ملاحظ فرمایا۔ ایک سے وائی کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ بہرحال! آثاروقر ائن بتاتے ہیں کہ تو بہ کی مہلت زیادہ نہیں۔ ''تلافی ما فات' کے لیے مزید انظار نقصان دہ ہوگا۔ ہرمسلمان کورات کو بستر پر جانے سے پہلے خدا اور اس کے بندوں سے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ اور ہر صبح بستر سے انتخف سے پہلے مید مرک دکانا چاہیے کہ:

(1) آبیدہ اپنام اور ارادے سے گناہ نہ کرے گا۔ (2) اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے جوہوں کا کرگر دے گا۔

شیطان اور اس کی شیطانی طاقتیں دنیا پر اپنا تسلط قریب د کیور ہیں ہیں ..... جبکہ اللہ کی تدبیر
کچھا ور بی چاہتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کے دشمن کے مقابلے میں کا میاب دیکھنا چاہتی ہے۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی منشا پوری کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں اور
دجالی قو توں کی غیر معمولی ظاہری طاقت سے مرعوب ہونے کے بجائے تقویٰ کے زیورے آرات موکر ہرسطے پر جہاد کاعلم بلند کریں۔

## امريكاش خفيه دجالي حكومت

اگر چەعنوان بڑھتے ہی آپ چونک پڑیں گے،لیکن اگلی چندسطریں پڑھنے تک صبر کرلیس تو یقین کیجیے آپ کا تعجب اور جیرت حقیقت شناسی میں بدل سکتا ہے۔ وہ حقیقت جے آپ اپنے گردو پیش میں دیکھتے ہیں،لیکن اس کے پس منظرے نا واقف تھے،آج میں آپ کواس ادھ کھلی حقیقت ے روشناس کروانے چلا ہوں۔امریکا کا اصل حکمران' 'کوشل آف فارن ریلیشنز'' ( Council of Foregin Relation's) نامی خفیداداره ہے جس کا مخفف CFR ہے۔ بظاہر سے ایک امریکی تھنک ٹینک ہے لیکن درحقیقت بیامریکا میں ایک چھپی ہوئی حکومت ہے۔الیی حکومت جو وجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کے اس سب سے ترقی یافتہ براعظم کواستعال کررہی ہے۔ اس کے قیام میں عالمی یہودی بینکروں اور الو میناتی صہیونیوں کا ہاتھ تھا۔ جن میں Jacob Schiff,Paul Warburg, John D.Rockefeller, J.P.Moergan يصفي الماء الاقوای بینکر تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے فیڈرل ریزروسٹم Federal Reseve) (System کے تحت امریکا کو اپناغلام بنالیا۔اس راز کی حقیقت سیجھنے کے لیے جمیں''الومیناتی'' نا می اصطلاح ہے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔

الوميناتي كيا ہے؟

الو بیناتی کا قیام کیم مئی 1776 ء کوان کٹر یہودیوں کے ہاتھوں ممل میں آیا تھا جو د جال کو مسیحا اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ اس کا بانی Dr. Adam werishaupt تھا جو کہ Bavaria ( بیہ در نجات دہندہ مانتے ہیں۔ اس کا بانی اور طاقتور صوبہ ہے) کی Ingolstadt یو نیورش کا ایک جرمنی کا ایک سب سے مضبوط اور طاقتور صوبہ ہے) کی Ingolstadt یو نیورش کا ایک استاد ( پروفیسر ) تھا۔ بیٹیض و یسے تو کٹر یہودی تھا ، لیکن بعد میں یہودِ مردود کی روایتی دروغ گوئی استاد ( پروفیسر ) تھا۔ بیٹیض و یسے تو کٹر یہودی تھا ، لیکن بعد میں یہودِ مردود کی روایتی دروغ گوئی

کے مطابق اس نے اپنااصل مذہب چھپانے کے لیے کیتھولک مذہب (Catholic) اپنالیا تھا۔
وہ ایک سابقہ ''jesuit Priest''تھا جو کہ اس Order سے الگ ہوگیا تھا اور اپنی ڈیڑھا بین کی قریر ھا بین کی اس نظیم بنالی تھی۔ ''الومیناتی '' (Illuminati) کا لفظ ''Lucifer' سے اخذ کیا گیا ہے جس کا انجیل کے مطابق مطلب ہے: ''روشنی کو اٹھانے والا اور حدسے زیادہ ذبین۔'' ( lisaiah ) در حقیقت انجیل اور تو رات میں ابلیس کو دیا ہوانا م ہے۔
لیمن کے مطابق مطلب ہے۔ ''روشنی کو اٹھانے والا اور حدسے زیادہ ذبین۔'' ( 14.12 مطابق مطلب ہے۔ ''روشنی کو اٹھانے میں ابلیس کو دیا ہوانا م ہے۔

Weishaupt اوراس کے پیروکارا پنے آپ کو چند پنے ہوئے لوگوں میں سے جمجھتے تھے۔
ان کے زعم کے مطابق ان کے پاس بیصلاحیت تھی کہ صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہیں اور کرہ ارض پر امن قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد Nerus Oder" کا قیام تھا۔

Sectram کا قیام تھا۔

"Nouls Order Secorum" کا مطلب ہوتا ہے "Nouls Order Secorum" کی ایک ڈالر کے ٹوٹ پر لکھا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر چہاں کی افظ فری میسن کے لاجز اور امریکی ایک ڈالر کے ٹوٹ پر لکھا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر چہاں کا مفہوم New World Order ضرور ہے کین اس کا مطلب ایک عالمی لادیتی (سیکول) طرز صکومت کا قیام ہے۔

اس تنظیم سے وابسۃ ہونے والے لوگوں ( یعنی الومیناتی کے نچلے در ہے کے افراد ) گوبتایا گیا تھا کہ الومیناتی کا مقصدانسانی نسل کوقوم ، حیثیت اور پیٹے سے بالاتر ہوکرا یک خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف بھی لیا گیا تھا جو کہ فری میسن کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفا داری کو جارئج نہیں لیا گیا تھا ، اس وفت تک ان کو الومیناتی میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور جب تک کوئی رکن الومیناتی کے بالکل اندرونی جلتے تک نہیں پہنچ جاتا تھا ، اس وفت تک اس ادارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا تھا۔

اس تنظیم کے اصل مقاصد درج ذیل ہیں: کا تمام مذاہب کا خاتمہ۔

﴿ تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ۔ ﴿ حب الوطنی کا خاتمہ۔ ﴿ تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ۔ ﴿ خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ۔

العالمي د جالي على العلى د جالى حكومت المعلى د جالى حكومت المعلى د جالى حكومت المعلى العلى د جالى حكومت المعلى د حكوم

فطری طور سے اس تنظیم کے اصل مقاصد کو تمام ممبران کے سامنے ہیں رکھا جاتا تھا اور انہیں صرف اس بات پر صبر کرنا پڑتا تھا کہ اس تنظیم کا مقصد انسانی نسل کی خوشحالی ہے ہمیکن ان سب میں ایک چیز سب سے زیادہ جیرت انگیز ہے جس پرخو دالو میناتی کے ایک را جنمانے لکھا:

"سب سے زیادہ خوش آئید بات ہے کہ بڑے بڑے Protestant اور Protestant فرقے کے عیسائی یا دری جنہوں نے ہماری تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے وہ جمیں ایک سے اور خالص عیسائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔"

اس پلان کو جرمنی کے Protestant حکمرانوں کے یہاں بڑی پذیرائی ملی جس کے تحت
کیتھولک چرچ کی جابئ کو بیٹنی بنادیا گیا تھا اورانہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اورساتھ ،
پی ساتھ وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لائے جس کو انہوں نے خوب استعال کیا اور اپ مقصد کے حصول کی کوششیں شروع کیس ۔ بالآخر 16 جو لائی 1982ء کی موار استعال کیا اور اپ مقصد کے ایک اجلاس میں فری میسنری اور الومیناتی کے درمیان انتحاد قائم ہوا۔ اس انتحاد کی وجہ ہم موجودہ دور کی تقریباً تمام خفیہ یہودی تنظیموں کو ملادیا گیا اور ساری و نیامیں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف میں منافل موگئے ۔ اس بھیا تک اجلاس میں جو کی منظور کیا گیا یہ پاہر کی دنیا بھی نہیں جان سکے گی ، کیونکہ جو لوگ غیر شعوری طور پر اس کی منظور کیا گیا یہ پہلے منظور کیا گیا یہ پہلے منظور کیا گیا یہ پہلے مقریب کا حصد بن گئے تھے، انہوں نے بھی ایسے براوں سے عہد کر لیا تھا کہ وہ کچھ بھی ظامر نہیں

کریں گے۔ایک شریف فری میسن جس کانام Comt de virea تھا جب اس سے بیہ پوچھا گیا وہ اسپنے ساتھ کیا خفیہ معلومات لایا ہے؟ تو اس نے محض بیہ جواب دیا:

' میں اسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرسکتا ہوں ، میں بس اتنا کہ سکتا ہوں کہ بیاس سے بہت زیادہ سکتا ہوں کہ بیاس سے بہت زیادہ سکتین ہے جتنا کہتم سمجھتے ہو۔اس سازش کے جال کواتنی اچھی طرح سے بنا گیا ہے کہ بادشا ہتوں اور گرجا گھروں (کلیسا) کا اس سے بیخاناممکن نظر آتا ہے۔'' Wehster, world)

Rurrution)

اس تحریک کے چندسال بعد یورپ میں یہودکو وہ تحفظ اور سکون ملنا شروع ہوگیا جس کا اس سے پہلے نصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔اس سے پہلے غیر یہودیوں کا میسنری کی تحریک کاممبر بننے پر پابندی تھی جس کواٹھا لیا گیا،لیکن سب سے اہم فیصلہ میہ کیا گیا تھا کہ الومیناتی کی غلام فری میسنری کا صدر دفتر فرینکفرٹ منتقل کردیا گیا جوخود یہودی سرمایہ داروں بالخصوص بدیکا روں کا گڑھتھا۔

ونيا پر قبضے كا الوميناتى منصوبة:

آبورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد الو میناتی د جالیوں نے اس بات کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ دنیا کو اپناغلام بنانے کے لیے اپنے دائرہ اختیار کو پوری د نیا میں پھیلا د یا جائے۔ چند د ہائیوں کے بعد بیہ بات ظاہر ہونا شروع ہوگی کہ اس مقصد کو صاصل کرنے کے لیا جائے۔ چند د ہائیوں کا ایک سلسلہ چھیڑ تا پڑے گا جس کی مدد سے Old World Order لیے پوری د نیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھیڑ تا پڑے گا جس کی مدد سے New World Order (نیاعالمی نظام) کے لیے پوری د نیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھیڑ تا پڑے گا جبکہ مصوبے کو واضح شکل میں البرث پائیک Ancietn and Accepted scottish قیام کو مائن تھا جبکہ بیدامریکا میں کہ کا تو کہ خود فری میسٹری کے Sovergin Grand Commander کے درجے پر فائز تھا جبکہ بیدامریکا میں اس سب سے بڑا الومیناتی تھا۔ اس شخص نے اپنے Sovergin Grand Commander کے نام خط میں اس طرح سے کھا تھا (خط کی تاریخ کا اگست 1871 بھی ):

'' پہلی بین الاقوامی جنگ اس لیے چھیڑنی ہوگی تا کہ زار روس کو نتاہ کیا جاسکے تا کہ اس پر الو میناتی ایجنٹوں کی حکومت قائم کی جاسکے۔روس کو بعد میں ایک خطرناک ملک کی شکل دی جائے گی تا کہ الو میناتی کا بلان آ گے بروھایا جاسکے۔

دوسری جنگ کے دوران اس مشکش سے جو کہ جرمن قوم پرستوں اور سیاسی صہبو نیوں کے درمیان بائی جاتی ہے، فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس جنگ کے نتیج میں روس کے اثر ورسوخ کو بردھایا جائے گا اورارض فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کومکن بنایا جائے گا۔

جبہ تیسری جنگ کی منصوبہ بندی اس طرح سے کی گئی ہے کہ الو بیناتی ایجنٹ صبیونی ریاست اور عربوں کے درمیان اختلافات کو جوادی جائے گی۔ بیچھڑپ ساری دنیا کواپئی لپیٹ بیس لے گی اور اس کے ذریعے ہو بین دہریوں کو سما صنے رکھ کرایک انقلا بی تبدیلی لائی جائے گی جس سے متمام معاشرے متاثر ہوں گے۔ اس جنگ میں لا دینیت اور وحشیوں کے انقلاب کواتئی بھیا تک طرح سے دکھایا جائے گا کہ لوگ اس سے بناہ مانگیس گے اور ان تمام چیزوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے جوان انقلا بیوں سے منسلک ہوگی .....جتی کہ وہ عیسائیت اور دوسرے فدا ہب کو بھی انتشار کا شکار پائیس گے اور اس وجہ سے وہ تمام فدا ہب پرچڑھ دوڑیں گے، جس کے بعدوہ خود کو است میں پائیس گے۔ اس طرح سے ہم ایک است بی وقت میں عیسائیت اور لا دینیت دوٹوں پر قابو پالیس گے۔ اس طرح سے ہم ایک ہی وقت میں عیسائیت اور لا دینیت دوٹوں پر قابو پالیس گے۔''

البرئ پائیک کی شخصیت اور اس کے ہذہب وفلسفہ کے اصول سبھنے کے لیے ہمیں اس کی درج ذیل تحریر پرغور کرنا چاہیے جس کا نام ہے: "Morals and Dogma" (سبق اور نظریہ) اس کواس نے 1871ء میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چندا حکامات ہیں جو اس نظریہ) اس کواس نے 1878ء میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چندا حکامات ہیں جو اس نظریہ کی کونسلوں کو دیے تھے۔ بیا حکامات اس نے 1889ء میں 23 سے 1889 کے موقع پردیے تھے۔ شیطانی د ماغ رکھنے والے اس شخص کی بیانسانست سوزتح برملاحظ فرما ہے:

موقع پردیے تھے۔ شیطانی د ماغ رکھنے والے اس شخص کی بیانسانست سوزتح برملاحظ فرما ہے:

"طافت نگام کے ساتھ ہو یا ہے لگام، بیاسی طرح ضائع ہوجاتی ہے جس طرح ہارود کھلی فضا

میں صرف جل سکتا ہے۔اسی طرح جس طرح بھاپ کسی ٹیکنا او جی کے بغیر ہوا ہی میں اُڑ جاتی ہے اور اپنے آپ ہی کوختم کر لیتی ہے۔ بیصرف تناہی اور ضیاع ہے ....نہ کہ ترقی اور خوشحالی۔

رورائے ہیں وہ ہوری ہے۔ یہ سرک ہوتی ہے۔ سید سرک ہوتی ہے۔ استعال کرنا ہے اوراس کو قابو لوگوں کی طاقت وہ چیز ہے جس کوہمیں بہترین طریقے سے استعال کرنا ہے اوراس کو قابو میں کرنا ہے۔ انسانی نسل کے چاروں طرف سے ہوئے تو ہم پرسی ، تعصب اور جہالت کے مفروضوں کو اپنے حق میں استعال کرنے کے لیے اس طاقت کا ایک د ماغ اور قانون ہونا چاہئے ، تب ہی جا کرہمیں مستقل نتائج مل کتے ہیں اور تب ہی صحیح معنوں میں ترقی ہوسکتی ہے۔ اس کے بعد زم فقو حات (چھوٹی اور آسان فتو حات) کا نمبر آتا صحیح معنوں میں ترقی ہوسکتی ہے۔ اس کے بعد زم فقو حات (چھوٹی اور آسان فتو حات) کا نمبر آتا ہوں لیعنی ہو ۔ جب تمام طاقتوں کو ملایا جاتا ہے اور اس کو دانشوروں کے ذریعے (جو کہروش د ماغ ہوں لیعنی اور واضاف کے علاوہ ایک باضا بطریح کیک اور میں ہوتا کے گئی زمانوں سے تیار کر کے رکھا ہوا اور محنت کے ذریعے لگام دی جائے گی ۔ پھروہ انقلاب جوہم نے گئی زمانوں سے تیار کر کے رکھا ہوا اور محنت کے ذریعے لگام دی جائے گی ۔ پھروہ انقلاب جوہم نے گئی زمانوں سے تیار کر کے رکھا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت بے لگام ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انقلاب اپنے ساتھونا کا می لاتا ہے۔''

(Morals and Dogma pp 1-2)

يخض اپنے خدااورا پنے مذہب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے:

''ہم عوام الناس سے بیہ کہتے ہیں:''ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن بیدہ خدا ہے جس Sovergn Grand Instructions پر سب بغیر تو ہمات کے یقین کرتے ہیں۔ ہیں تم General سے بیکہتا ہوں کہتم میا ہے 30ء 11 اور 32 ڈگریوں کے بھائیوں کے سما صفے میہ بات

''میسونک (فری میسن) مذہب کے تمام او نجی ڈگری کے ممبروں کی بیرذ مدداری ہے کہ اس مذہب کو اس کی خالص شکل میں برقر اررکھا جائے Lucifer یعنی شیطان یا کے نظریے کو مدنظر رکھتے ہوئے۔'' شیطان کے بارے میں بیسفاک شخص کہتا ہے۔ واضح رہے کہ شیطان کے لیے اس نے Lucifer کالفظ استعال کیا ہے[Lucifer کے معنی ہیں:ابلیس۔انجیل کے انگریزی ترجے میں ابلیس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔راقم]:

''اگر Lucifer خدانہ ہوتا تو کیا Adonay ایعنی خیر کا خالق ، مراداللہ رب العالمین ہیں] جس کا کام ہی انسان سے نفرت ،سفا کیت اور سائنس سے دور رہنے کی تلقین ہے۔[یہاں وہ اس (یعنی شیطان کے بالمقابل خیر کے خالق) کے مظالم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔] اس کے علاوہ (معاذ اللہ!]

"بال Lucifer بی خدا ہے اور بر شمتی سے Adonay بھی خدا ہے۔ ابدی قانون کے تحت کے دنگہ دوشنی کا تصور تاریکی کے بغیر ناممکن ہے ، جیسے خوبصور تی کا برصور تی کے بغیر اور سفید کا سیاہ کے بغیر ۔ اسی طرح ہمیشہ کے لیے دوخدا ہی زندہ رہ سکتے ہیں [معاذ اللہ!] اندھیرا ہی روشنی کو بھیلا تا ہے۔ ایک مورت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی گاڑی ہیں ہریک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک معاذ اللہ]

''شیطانیت کا نظریہ محض ایک افواہ ہے اور سچا اور خالص مذہب Lucifer [ابلیس] کا مذہب ہے جو کہ Adonay کے برابر ہے (معاذ اللہ) لیکن Lucifer جو کہ روشنی کا خدا اور اچھائی کا خدا ہے وہ انسانیت کے لیے محنت کررہا ہے Adonay کے خلاف جو کہ تاریکیوں اور برائی کا خدا ہے۔'[معاذ اللہ]

اوپردی گئی تحریرے بیہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بیفرقہ (الومیناتی) کس طرح سے شیطان کا پیجاری ہے اور بیہ بات بھی ذہن شین کرلینی چاہیے کہ اب فری میسنری اور الومیناتی ایک ہی ہیں۔ پیجاری ہے اور بیہ بات بھی ذہن شین کرلینی چاہیے کہ اب فری میسنری اور الومیناتی ایک ہی ہیں۔ ایک ہی سکے کے دورخ ہیں۔ گویا کہ یہودیت کی تمام شاخیس واضح طور پر شیطان کا ہرکارہ بن کر شیطان کے سب سے بڑے آلہ کاروجال کے لیے کام کررہی ہے۔

FBI کا ایک سابق ایجنٹ Dan Smoot لکھتا ہے کہ "امریکا میں خفیہ طور پر حکمران اس

کونسل کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، لیکن 1927ء میں جب راک فیلر خاندان نے اپنی دوسری فائونٹر یشن اورٹرسٹ کے ذریعے اس میں بیسہ بھر ناشروع کردیا تو بیامریکا کی سب سے طاقت ور انتخار ٹی کے طور پر اُ بھر کر سامنے آئی۔'' اس کا شہوت کہ Relation's ایک خفیہ یہودی ادارہ ہے، کہیں باہر سے ما تکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اندرونی گوائی کافی ہے۔ اس کی سب سے بڑی گوائی اور کیا ہو گئے گی بھی ضرورت نہیں۔ اندرونی رپورٹ میں فری سب سے بڑی گوائی اور کیا ہو گئے ہے کہ 1966ء میں اپنی سالانہ رپورٹ میں فری میسن کے طرز پر خفیہ نظام کار کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:''اس کونسل کا ہر ممبر اپنی رکن کے تھنے کے علاوہ اگروہ کوئی بات جو کھتا ہے:''اس کونسل کا ہر ممبر بات جو کھتا ہے ۔''اس کونسل کا ہر ممبر بات جو کھتا ہے وہ خفیہ بات جو کھتا ہے اس کا انکشاف کی بھی صورت میں کی غیر فرد کو اس چیز کی دجہ بن سکتا ہے کہ کونسل کے ورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے توں ہے۔''

Council of Foregin Relation's (CFR) کے ڈائز کیٹروں میں سے ایک نے ایک بیان کیم میں سے ایک نے ایک بیان کیم ستمبر 1961ء میں کہاتھا:

"CFR میں نمایاں افراد میں سفارتی ،حکومتی ، نتجارتی ، بینکروں ، مز دور ،صحافی ، وکیل اور تعلیم کے شعبوں سے منسلک نمایاں افراد ہیں اوران سب کو مدنظر رکھ کرا مریکی خارجہ پالیسی کارخ متعین کیا جاتا ہے۔''

یبی نہیں بلکہ بچاس کی دہائی ہے لے کراب تک جینے بھی اہم حکومتی مشیراور سیکرٹری گزرے ہیں وہ CFR کے بھی نہ بھی رکن ضرور تھے، خاص طور ہے بش کی انتظامیہ بیس تواس کی بھرمار ملے ہیں وہ CFR کے بھی نہ بھی رکن ضرور تھے، خاص طور ہے بش کی انتظامیہ بیس تواس کی بھرمار ملے گی ۔ای طرح امریکی ایوان نمایندگان کے ایک رکن John Rarick نے 28 اپریل 1972ء میں کہا تھا:

"CFR" ایک اشیبکشمنٹ ہے جس کے افراداد پر سے مشیر دن اور سیکرٹریوں کے ذریعے دباؤ ڈالتے ہیں۔وہ ایسے لوگوں کو ہیسے دیتی ہے اور فیصلہ کرنے والوں سے اپنے مطالبات نکلوالیتی ہے۔''

مشہور امریکی دانشور گرفن بھی ای بات کی طرف اشارہ کرتا ہے: "CIA در حقیقت کے مشہور امریکی دانشور گرفن بھی ای بات کی طرف اشارہ کرتا ہے: "Frnklin D. Rosevelt کی بھی ایک شاخ لگتی ہے جبکہ CFR کے دمانے سے اب تک جتنے بھی امریکی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا تعلق CFR سے ضرور رہا ہے۔ "
امریکا کی کہانی ، ایک خلاصہ:

آج کائز تی یافتہ اور قابل رشک سمجھا جانے والا امریکی معاشرہ سنج کردیا گیا ہے۔اس کی اپنی سوچ نہیں ، اپنا اختیار نہیں۔اس کے نظام کو کھو کھلا کردیا گیا ہے۔جو پچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو مسطح پر ہویا پھر بین الاقوامی سطح پر وہ سب اس بڑے الومیناتی منصوبے کا حصہ ہے جو کہ قومی سطح پر ہویا چھر بین الاقوامی سطح پر وہ سب اس بڑے الومیناتی منصوبے کا حصہ ہے جو کہ Adam Weishaupt نے 1776ء میں پیش کیا تھا۔

یفین نہ ہوتو آئے امریکا مخالف کمیونسٹ سٹم کے اہم رکن کی ایک پیش گوئی دیکھتے ہیں۔ ایک جیرت انگیز سیاسی پیشن گوئی 1920ء کی دہائی میں Nikali Leni نے کی تھی جو کہ کمیونسٹ روس کی حکومت کا ایک اہم رکن تھا ،اس نے کہا تھا:

''سب سے پہلے ہم مشرقی یورپ کو قابوکریں گے اس کے بعدایشیا کے عوام اور پھر ہم امریکا کواس طرح سے گھیرے میں لیس گے جو کہ سر مابیداری کا آخری قلعہ ہوگا اور ہمیں اس پرحملہ ہیں کرنا ہوگا بلکہ وہ ایک بہت زیادہ کیے ہوئے پھل کی طرح سے خود ہی ہمارے ہاتھوں میں گرجائے سے ''

اگر چہاب روس ٹوٹ چکا ہے لیکن اب ذراائی بیان کواس بیان کے ساتھ ملا کرد کیھتے ہیں جو کہ 1962ء میں دجالی ریاست اسرائیل کے پہلے صدر David Ben Gurion (ڈیوڈ بن گوریان) نے دیا۔اس بیان کے بین السطور میں ''عالمی دجالی ریاست'' کے قیام گاعزم اوراس کا

خاكه واضح طور پر بھانیا جاسكتاہے:

''مسوشلسٹ بین الاقوامی انتحاد جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی اور اس کا مرکز القدی (بروشکم) ہوگا۔ 1987ء میں میرے ذہن میں دنیا کا نقشہ کچھاں طرح ہے ہوگا۔ سرد جنگ ماضی کا ایک قصہ ہوگی جبکہ اندرونی دیاؤ اور دانشور طبقے کی صورت میں اوپر سے دیاؤ کی وجہ سے سوویت یونین آ ہستہ آ ہستہ جمہوریت کے سفر پر گامزن ہوجائے گا جبکہ دوسری طرف امریکا پر محنت کشوں اور کسانوں اور سائنس دانوں کے بڑھتے ہوئے سیاس اہمیت کی وجہ ہے امریکا ایک خوشحال ریاست میں تبدیل ہوجائے گا جس کی معیشت ایک Plamned Economy کی طرح ہوجائے گی (روی طرز کی )مشرقی اورمغربی یورپ میں پنیم آ زاد کمیونسٹ اورخودمختار جمہوری حکومتوں کی شکل میں ہوگا جبکہ روس کے علاوہ نتمام کے نتمام مما لک ایک بین الاقوامی اتحاد کا حصہ ہوں گے جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی۔ساری فوجوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ بروشلم میں اقوام متحدہ (صحیح معنوں میں اقوام متحدہ) اور ایک پورا نظام بنایا جائے گا جس میں تمام ممالک کی یونین شامل ہوگی جو کہ ساری انسانیت کی سیریم کورٹ ہوگی تا کہاں سےاپے تمام اختلافات ختم کیے جاسکیں جیسے کہ Isaih نے پیشن گوئی کی تھی۔'' (As, pp, 58-60)

David Ben Gurion کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو امریکا پی اندرونی معیشت کوسبسڈی دینے والاسب سے بڑا ملک ہے خصوصاً زراعت کے شعبے میں۔ واضح رہے کہ اس نے بیدیش گوئی 1962ء میں ہی کردی تھی۔ پھراقوام متحدہ کی ایک الگ پیس کیپنگ فررس (UN Peace Kaping Force) پر پھی نظر دوڑانا چاہیے۔''اقوام متحدہ نئے عالمی فررس (New World Order) کی تکیل نہیں بلکہ اس کی شروعات ہے۔ اس کا بنیادی کروار نظام (New World Order) کی تکیل نہیں بلکہ اس کی شروعات ہے۔ اس کا بنیادی کروار بھی تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جا ئیں جن کی مدد سے اس سے بھی زیادہ ایک منظم کوئی شکل دی جائے۔'' یہ الفاظ اور کسی کے نہیں جس کا نام الماں کی المان کی بیلے سیکرٹری کے بیس جس کا نام المان المان کے بیس جس کا نام المان کو سے کے۔'' یہ الفاظ اور کسی کے نہیں جس کا نام المان کی تھوں نے۔'' یہ الفاظ اور کسی کے نام کی تو نام کی کھوں کے بیسے بیس جس کا نام کی تام کی تام کی کھوں کے۔'' یہ الفاظ اور کسی کے نام کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی ک

Foster Dulles

(War or Peace, Macmillan, 1950 page 40)

UNO کی تمام ایجنسیاں خاص طور ہے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتی ہیں لیعنی New World Order کے قیام کوآ کے بڑھایا جائے۔ای طرح خلیج کی جنگ میں جو کہ 91-1990ء میں لڑی گئی تھی امریکی صدر جارج بش نے اس وفت صاف صاف کہا تھا کہ وہ نئے عالمی نظام اور اس کے مقصد کوآ گے بڑھائیں گے۔ گویا اب ہمیں صاف صاف بتا چل گیا ہے کہ اس انتشاراور غیر یقینی صور تحال کی وجہ کیا ہے؟ آج جو کچھ ہم اکیسویں صدی میں دیکھ رہے ہیں، بیسویں صدی میں اس کی پوری بلاننگ کی گئی تھی۔انسانی رپوژ کوایک لیجے دورانیے کے قومی اور بین الاقوامی بحرانوں کی طرف ہنگایا گیا تا کہ نے عالمی نظامNew World Order کوقائم کیاجا سکے۔ الومیناتی کے رہنما تھوڑے ہیں کیکن ان کا گروپ بہت زیادہ طاقتور ہے جس میں بین الاقوامی بینکر،سر مابیددار،سائنس دان بحسکری اور سیاسی رہنما اتعلیم کے ماہراورمعیشت دان شامل ہیں۔ بیسب مل کرلوگوں کوسیاسی ،ساجی ،نسلی ،معاشی اور مذہبی گروہوں کی بناپر ہانٹتے ہیں۔وہ ان گروپوں کوہتھیار بھی دیتے ہیں اور پییہ بھی تا کہ وہ ایک دوسرے کےخلاف ہوجا کیں اور آپس میں لڑ پڑیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ انسانیت اپنی نباہی کی طرف خود چلی جائے اور بیاس وقت تک جاری رہے جب تک کہ تمام دینی اور سیاسی ادارے نتاہ نہ ہوجا کیں اور کرہ ارض کا افتذار بلا شرکت غیرےان کے پاس ندآ جائے۔

اگرکوئی اس سب کو یہودی سازش کیے تو ہے کچھ غلط نہیں بلکہ بیتو ایسا ہی ہے جبیہا کہ حقیقت کو چندالفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ بیدواضح طور پر ایک شیطانی سازش ہے اور زمین پر اس سازش کے پندالفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ بیدواضح طور پر ایک شیطانی سازش ہے اور زمین پر اس سازش کے مناشدے یہودی ہیں کیونکہ اس کو بنانے والے ، Jacob Schiff, Roths Childs فائدان Weishaupt فائدان Jacob Schiff, Roths Childs وغیرہ سب کے سب یہودی

\_ë

بین الاقوا می سازشوں پر لکھنے والے زیادہ ترمصنفین سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ کہ وہ اپنے وہمن کی فطرت میں بیان نہیں کرتے ۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ بیافی ایک ایک جنگ معنوں میں بیان نہیں کرتے ۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ بیاوگ ایک ایک جنگ مبتلا ہیں جوان کے خون اور گوشت [یعن جسموں] کے خلاف ہے جبکہ وہ اس بیات کومستر دکر دیتے ہیں کہ ان کا اصل دشمن شیطان اور اس کے شطو گلڑوں کا جھم ہے جو کہ اس دنیا میں اندھیروں کے بادشاہ اور برائی کے مرکز ومحور دجال اکبر کی مطلق العنان حکم ان کے لیے کام کررہا ہے۔''

ائے خلطی کی وجہ سے امریکا کے معتدل مزاج لوگ میں بھتے ہیں کہ اس سازش کا مقابلہ محت وطن امریکی اس وفت کر سکتے ہیں جب وہ کا گلریس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرلیں اور جب نئے پرزور آواز ، انجھی طرح سے علم رکھنے والے ، انچھی ذہنیت والے سیاسی رہنما جنہوں نے اس پر کام بہت پہلے سے کیا ہوا ہو ، اس عالمی نظام اور سازش پر پوری طرح سے حملہ کریں۔

انہیں یادرکھنا چاہیے کہ وہ ایک سیاتی یا پھرکسی مادی وثمن کا مقابلہ نہیں کررہے ہیں بلکہ ان کا اصل وثمن تو شیطان یا (Lucifer) ابلیس ہے جو کہ الومیناتی کا خدا ہے۔ الومیناتی ابلیسی سازش ہے۔ بہت بڑے درجے پراس ابلیسی سازش کے بانیوں کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابلیس سے براہ راست را لیلے میں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے مختلف درجوں سے گزرتے ہوئے اب وجال کے گارندے کہلاتے ہیں اور دنیا کوایک زبروست برگران کی درجوں سے گزرتے ہوئے اب وجال کے گارندے کہلاتے ہیں اور دنیا کوایک زبروست برگران کی راہ مرف لے جانے کی سرفو رُکوشش کررہے ہیں تا کہ اس کی مذہب اس کو صرف ایک روحانی قوت ہی تو رُسکتی ہموار کریں۔ یہ شیطانی طافت جس میں بری ہی بدی ہی بری ہے ، اس کو صرف ایک روحانی قوت ہی تو رُسکتی ہموار کریں۔ یہ شیطانی طافت کے جانے کی طافت اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام حال ملعون شخصیتوں ابلیس اور وجال کے مقابلے کی طافت اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کودی ہے۔ محت وطن اور منصف مزاج امر کی ہوں یا کوئی اور واگر کو وہکرٹر لیا اس سازش کا تو ٹر کرنا چاہتے ہیں جس نے امر ریکا کواور اس کے تو سط سے پورے کر ہارش کو جبکرٹر لیا

ہے اور جو صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ، پورے عالم انسانیت کے خلاف بھیا نک منصوبہ ہے تو انہیں ان روحانی شخصیتوں کی پیروی کرنا پڑے گی جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت انسانیت کواس عظیم فتنے سے نجات دلائے گا۔ انہیں ہے جہتے (سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام) پرضیح صحیح ایمان لانا ہوگا۔ وہ سچا میں جو آخری سے نبی پرایمان لانے کی دعوت دے گا اور اس کے امتیوں کی قیادت کرتے ہوئے پوری دنیا کوایک منصفانہ اور عا دلانہ نظام دے گا۔

### وجالى رياست:مشرقى ومغرب كى نظريين

جب د جال، د جالی نظام یا د جالی ریاست کا ذکر کیا جا تا ہے تو بعض لوگ اے'' نرہبی زودسی'' یا''روحانی حساسیت'' قرار دیتے ہیں۔ان کے خیال میں بیا یک نا قابلِ توجہ یا نا قابلِ ذکر چیز کوغیر معمولی اہمیت دیے جانے کاغیر ضروری اورغیر مفید عمل ہے۔ تعجب ہے کہ ایسے حضرات نہ حدیث شریف سے رجوع کرتے ہیں جوہمیں فتنۂ وجال سے اس اہمیت اور اتنی تا کید کے ساتھآ گاہ کرتی ہے کہ سامعین یوں جھتے تھے گویا ہم مسجدے نگلیں گے تو خروج وجال کاواقعہ بهو چکا بهوگا اور نه میدحضرات اپنے گردو پیش میں دجالی علامات، دجالی اصطلاحات، دجالی پیغامات اور د جالی اخلا قیات کو کارفرما دیکھتے ہیں جو ہر کھیج ہمیں چو کنا کررہی ہیں کہ د جال کے لیے اتنے ہموار کرنے کاعمل تیز تر ہوا جارہا ہے۔ایسے قارئین کے لیے ہم نے زیرِ نظر کتاب کا پیرحصہ مخصوص کیا ہے تا کہ وہ حقیقت کو وہم اور سر پیرآ پینچے خطرے کو دور دراز کی افواہیں قرار نہ دیں۔فتنۂ وجال ہے آگاہ نہ ہونا اور اس کی زبردست مقاومت کے لیے تیاری شہرنا بجائے خوداس فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔متذکرہ بالا احباب کی تسلی و تشفی کے لیے پہال مشرق اور مغرب سے ایک ایک شخفیق پیش کی جار ہی ہے جس میں صاف طور پراورکھل کرعالمی نظام حکومت کو''عالمی وجالی ریاست'' کا بلیو پرنٹ قرار دیا گیا ہے۔ مشرق كے اہلِ علم و تحقیق میں ہے ہم نے جومقالہ چنا ہے وہ ماہنامہ ' فكر ونظر' میں ''اسرائیل ے اسرائیل تک' کے عنوان سے شائع ہوا۔ مقالہ نگار ڈاکٹر ابرارمجی الدین (شعبہ علوم اسلامیہ،اسلامیہ یو نیورٹی، بہاولپور) کے ذوق شخفیق اوراسلوب نگارش کو تحسین پیش کرتے ہوئے ہم شکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھ ان کی سے بہترین کا وش یہاں پیش کر دہے ر ہیں۔اس کے بعدا کی مغربی مصنف کی کتاب کی تلخیص ہمارے دعویٰ کا بہترین شبوت ہے۔ میں۔اس کے بعدا کیک مغربی مصنف کی کتاب کی تلخیص ہمارے دعویٰ کا بہترین شبوت ہے۔

### معركة عشق وقل

انبدام اورقيام:

معرکہ عشق وعقل جاری ہے۔خداپری اور مادہ پریتی آ منے سامنے ہیں۔رحمان کے بندول اور دجال کے چیلوں کے درمیان معرکہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچا جا ہتا ہے۔وہ معرکہ سبجو ازل سے آ دم اور اہلیس، اہرا ہیم اور نمرود، موی وفرعون ہیں جاری ہے سبنڈ ور دارا نداز ہیں پھر بپا ہو چکا ہے۔ اس کی چنگاریاں سلگتے سلگتے شعلہ بن گئی ہیں۔ یہ شعلے بھڑ کتے بھڑ کتے بھڑ کتے عنقریب آتش فیثاں بن جا نہیں گے۔ سباور پھر سب پوری دنیا روحانیت اور مادّیت، رحمانیت اور دجالیت کے درمیان بیا ہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لیسٹ دی جائے گی جس کی آگے عدن میں گئی ہوگ لیکن اس کی روشن سے شام میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ ' دجالی ریاست' کے انہدام اور میں درمیان سے والا ہے۔

افتتاتی اوراختای بنیاد:

عصرِ حاضر میں اس روایتی معرکے کی کئی بنیادیں ہیں۔افتتا تی بنیادکا ذکر کتاب کے شروع میں ہو چکا ہے۔اضتا می بنیادکا تذکرہ یہاں کتاب کے آخر میں کیاجا تا ہے۔اس معرکے کی جس میں روحانیت اور مادیت آ منے سامنے ہیں، ایک بنیاداس وقت پڑی جب خلافت عثمانیہ کے سقوط کے لیے دجالی قو تیں مل کرزورلگاری تھیں اوراس غرض کے لیے ارض حربین کواس کی سرپرست کی کور بین کی خدمت کی سعادت حاصل تھی تب تک پوری دنیا کے النا جا ہتی تھیں۔ جب تک خلافت کور بین کی خدمت کی سعادت حاصل تھی تب تک پوری دنیا کے مسلمان اے اپنا سرپرست اورا پے بے آ سرا سروں پرسائیان ہمجھتے تھے۔ نمایندگان وجال کا اتحاد اس کوشش ہیں تھا کہ حربین شریفین پر اگر خلافتِ عثمانیہ کا سار نہیں رہتا تو القدس لینا بھی

آسان ہوجائے گا۔ بیت المقدس کے حن بیس موجود مقدس چٹان کے گرد دجال کا قصر صدارت تغییر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عثانی سلاطین کی جگہ جمہوری حکمران یا علاقائی باوشا ہتیں قائم ہوجا کیں۔ جب بیسازش کا میاب ہوئی تو '' بلا والحربین' عثانی خلفاء کے ہاتھ سے جاتے رہے۔ سرز بین حجاز بیس عثانی خلافت کی جگہ سعودی مملکت قائم ہوگئی۔ خلیفة المسلمین پوری ملت اسلامیہ کے مفاد کا محافظ ہوتا ہے جبکہ '' جلالۃ الملک'' اپٹی مملکت کی حدود میں اپنے اقتد ار کے شخط کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ بیا لگ بات ہے کہ ان اقتد ار پرست ترجیحات کے باوجود جلالۃ الملک صاحبان کی نہ جلال ہاتی ہوگئی۔ خلیجہ ان کے ملک میں مال آیا تھا اور وہ محجور اور دودھ والی جفائش زندگی کے بجائے تیل اور گیس کی آمدنی سے حاصل ہونے والی سہولت پہندی کے عادی ہوگئے تھے۔

#### ارض فتدى سے ارض مقدى تك:

تاریخ کا رُن موڑ دینے والا بیدن 1939ء کے موسم گرما میں اس وقت آیا جب سعودی عرب کے مشرق میں الاحساء "نامی مقام پرایک کنویں کی کھدائی ہورہی تھی۔ اس کھدائی سے قبل ارضِ حربین "وادی غیر ذی زرع" تھی۔ یہاں مادیت نہتی ، روحانیت ہی روحانیت تھی۔ اس کھدائی کے بعد یہاں مادیت پرستوں کا بھمکھا لگنا شروع ہوگیا۔ ان کواپنے وجالی منصوبوں کی بعد یہاں مادیت پرستوں کا بھمکھا لگنا شروع ہوگیا۔ ان کواپنے وجالی منصوبوں کی بعد کیل کے لیے جوسر مابی چاہیے تھاوہ یہاں کی مقدس سرز مین کی نشیبی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ ان کی اس پر حربیصانہ نظر تھی۔ وجل کی حد ملاحظہ فرماسیے کہ فقیر منش اہل اسلام کی دولت سے وشمنانِ اسلام کے دجالی مشن کوفراہم جاری رکھنے کے منصوبے بنائے جارہے تھے۔ یہ بچیلی صدی کی چوشی اسلام کے دجالی مشن کوفراہم جاری رکھنے کے منصوبے بنائے جارہے تھے۔ یہ بچیلی صدی کی چوشی دہائی کی بات ہے۔ ان دنوں دجال کے کارند ہے ایک طرف تو ارضِ مقدس (سرز مین معراج) پر دجالی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں تھے اور دوسری طرف اوشِ مقدس (سرز مین اسلام حربین وجالی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں تھے اور دوسری طرف ارضِ مقدس (سرز مین اسلام حربین شریفین ) تک پہنچنے کے لیے بیسی گی اس بے پایاں دولت کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہ تھے جس کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ اس کا حصول انہیں زبین پر نا قابلِ شکست بنادے گا۔

وجالیت کے استحکام کے لیے ان دومنصوبوں کے راستے میں جوسب سے بڑی رکاوٹ تھی لیعنی خلافت عثمانیہ، اس کے سقوط کے لیے وہ اپنا مکر وہ کر دارا داکر چکے تھے۔ ان کوہلم تھا کہ اب ان کے سیامنے ' خلیفۃ المسلمین' نہیں جو عالمی اور تا حداً فتی وسیع سوچ کا مالک اورارض اسلام کے چیچ سیامنے ' خلیفۃ المسلمین' نہیں جو عالمی اور تا حداً فتی وسیع سوچ کا مالک اورارض اسلام کے چیچ چیچ کا محافظ ہے، اب ان کے سیامنے مقامی اور سطحی سوچ رکھنے والے قبائلی عرب سر دار ہیں جنہیں ' جو لائۃ الملک' اور' خاوم الحربین' کے خطیم القاب سے ملقب کر دیا گیا ہے۔ محسود عرب اور حاسم الحربین' کے خطیم القاب سے ملقب کر دیا گیا ہے۔ محسود عرب اور حاسم الحرب :

دورِزوال کے آخری عثمانی سلاطین بھی، جیسے بھی تھے، کیکن انہیں نامویِ ملت اوراجتماعی فرائض کا پاس تھا،للہٰذا انہوں نے قرضوں میں ڈو بے ہونے کے باوجودسرز مین فلسطین کی خاک ِمبارک ہے یہودکوایک چنگی دینے ہے بھی اٹکارکردیا تھا، جبکہ سقوط خلافت کے بعد سرز مین اسلام کے مگڑ ہے جن جلیل العظمت پاسبان ملت میں بانٹے گئے تنھے،ان کی اولوالعزمی اورملت سے پائندار استواری کا بیہ عالم تھا کہ القدی تو کجا، وہ ارضِ حرمین میں جہاں صدیوں ہے کسی غیر سلم کی پر چھا ئیں نہ پڑی تھی ، وہاں تیل کی شیدائی یہودی ملٹی بیشنل کمپنیوں کےاہلکاروں کو بھیس بدلوا کراپنی ذاتی حفاظت میں لیے لیے پھرتے تھے۔اس مبہم تنصرے کی دلدوز تفصیل کے لیے جمیں '' کنوال نمبرسات' کی روداد تک جانا ہوگا۔ تو آ ہیئے'' کنوال نمبرایک' سے بات شروع کرتے ہیں۔ بیہ کنوال پینے کے پانی کے لیے نہیں کھودا جار ہا تھا۔اس ویران صحرا میں پانی کا تصور ہی شاتھا۔ بیہ كنوال "سونے كے يانى" كى دريافت كے ليے كھودا جار ہاتھا۔ سونے كے اس يانى كارنگ نديانى والانتفانه سونے والا، بیتو کالا سیاہ تھا، کیکن میہ پانی کی طرح آ بیے حیات بھی تھا اور سونے کی طرح کارزارِ حیات میں کام آنے والا سیال سرمانی بھی۔اس کی دریافت نہ ہوتی تو عرب اونٹوں کے دودھ اور تھجوروں کی توانائی والی روایتی زندگی گزارتے اور مزے سے رہے۔جس دن سے پیر در ما فت ہوا عربوں سے فطری زندگی جاتی رہی۔ بیزندگی اب صرف قبائلی پختونوں کے پاس ہے۔اس لیے عرب سے دنیا بھر کو حسد تو ہے لیکن محسود عرب، حاسد غرب کے چنگل میں ہیں۔

پیختو نول ہے بھی دنیا کو کدورت ہے اور ان میں بھی محسود ہے، لیکن وہ حاسدین کے چنگل میں نہیں

تنين چڙوال شهرول کي کهاني:

آپ کوشاید بیر ہے معنی اور ہے ربط با تیں سمجھ نہ آئیں گی۔اس لیے تین جڑواں شہروں کی کہانی آپ کوسٹاتے ہیں جہاں حرص وہوں کی ہنڈیا،حسد دبغض کی آنج پر بیکائی گئی تھی۔سعودی عرب کے مشرق میں (اگر'' قارئین مشرق'' کالفظ کالم خوانی کے آخرتک یا در کھیں تو انہیں ایک نکته سمجھنے میں آ سانی رہے گی ) کویت کی سرحد کے قریب سعودی عرب کے تین جڑواں شہروا قع ہیں : (1) ظہران (جے دہران بھی کہتے ہیں)(2) الخبر اور (3) دمام۔ بیہ پنڈی اسلام آبادیا کوٹری حیدرآ بادی طرح قریب قریب واقع ہیں۔ظہران ہے الخبر دس کلومیٹر ہے اور د مام اٹھارہ کلومیٹر۔ تتینول کے نیچ میں دورو بیصاف شفاف، وسیج اور کشاوہ سڑ کیس ہیں جن کی بدولت چندمنٹ میں ایک شہرے دوسرے شہر پہنچا جاسکتا ہے۔ان تین شہروں کے نیچے تیل کا سمندرموجزن ہے۔ یباں اتنا تیل موجود ہے کہ بقیہ پوری دنیا میں موجود تیل کا غالب حصہ اس کے ایک کنویں میں آ سکتا ہے جس کا نام'' کنواں نمبرسات' ہے۔ بیتیل عالم اسلام کے مرکز ، سرزمین اسلام ، ارض حرمین کی ملکیت ہے لیکن اس کے مالکوں کو نہ بیا ختبیار ہے کہ اسے نکال سکیں ، نہ بیہ قدرت ہے کہ اس کی قیمت طے کر عمیں اور نہ ہی رہیشیت ہے کہ اس علاقے میں آزادانہ آ جا عمیں۔

جب بیسویں صدی کی تیسری دہائی ہے تیل کی تلاش شروع ہوئی تو کسی غیر مسلم کی ہمت نہ تھی کہ ارضِ مقدس میں آمدورفت رکھے۔اس وقت ارضِ اسلام خالص روحانی مرکز تھی جہاں مادیت پرسی کا سامیہ نہ پڑا تھا اور نہ بیہاں وجال کے کارندوں کے قدم لگے تھے۔ ڈائر یکٹر جج آف پاکستان بحراللہ ہزاروی نے حکومت سعود یہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے ککھی ہے جو حکومت سعود یہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے ککھی ہے جو حکومت سعود یہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے ککھی ہے جو حکومت سعود یہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے ککھی ہے جو حکومت سعود یہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے ککھی ہے جو حکومت سعود یہ کے شاہی خرچ پرچھپی ہے۔اس کے صفحہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے ککھی ہے جو حکومت سعود یہ کے شاہی خرچ پرچھپی ہے۔اس کے صفحہ کے 404 سے لے کر 407 تک وہ تصاویر ہیں جن

میں ان امریکیوں کوروا پتی عرب لباس میں ملبوس دکھایا گیا ہے جو یہاں تیل کی تلاش کے لیے آئے سے سے میں کوئلہ مغربی لباس میں کسی تخص کی آمد کا اس علاقے میں تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ آرا مکوآئل سمپنی کے بیہودی ڈائر یکٹرنے اس کشکش کا کسی حد تک نقشہ کھینچا ہے جواس وفت کے مسلمانوں اور امریکیوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ آگے ہوھے سے پہلے اس پرایک نظر ڈالتے ہیں:

''ہم سے تیل نکا لئے کا معاہدہ کر کے ابن سعود نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ بیدوہ علاقہ ہے جہاں کسی غیر مسلم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ صحرا کے بدوؤں کے لیے کسی کا فرکا اس علاقے میں قدم رکھنا نہایت خطرنا ک تصور کیا جاتا تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز نے نہ صرف ہم سے تیل کا معاہدہ کیا بلکہ ہمیں وہ تحفظ دیا جس کا ہم اپنے ملک میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے بارے میں عربوں کو جوشکوک تھے، وہ بھی حقیقت پر بینی تھے۔ اس لیے کہ ان دنوں عالم اسلام اور عالم عرب کے زیادہ تر مما لک مغربی کا لونیاں تھیں۔''

بعد کے وقت نے بتایا کہ سلمانوں کے شکوک وشہات درست سے ۔ اس پورے علاقے کو بھی امر یکا اور برطانیہ نے اپنی کالونی بنالیا ہے اور بیآ زاد مملکت سعودی عرب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی استعار کے ماتحت ہیں۔ جب شروع شروع میں تیل نگلنا شروع ہوا تو تیل دریافت کرنے والی امریکن کمپنی ''کانام دیا گیا۔ بعد میں والی امریکن کمپنی ''کانام دیا گیا۔ بعد میں جب مشحکم بنیادوں پر کنوؤں پر گرفت مضبوط کرلی گئی تو وہ نام دیا گیا جو پوری دنیاز بان زدعام ہے بعض میں امریکن آئل کمپنی ''کانام کیا تھا کہ کہانی بھی دولیس کے دولیا کی تلاش کی کہانی بھی دولیس ہے۔

تیل نکالنے کے بارے میں آرامکونے جو تاریخ لکھی ہے اس کی ایک جھلک یوں ہے:
'' تیل کی تلاش 1933ء میں شروع ہوئی۔ وہ امریکی ماہرین جواس مہم میں شرکت کے لیے آئے
تھے، انہوں نے ڈاڑھیاں بڑھار کھی تھیں اور لمبی لمبی تھیص پہنے ہوئے تھے۔[عربی لباس میں ملبوس ان امریکیوں کی تصویریں مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ 407 پردی گئی ہیں۔] شاہ عبدالعزیز نے اپنی

خاص پولیس کے ذریعے ان کی حفاظت کی ذ مہداری لے لی تھی تا کہ بدوان کونقصان نہ پہنچا <sup>سکی</sup>س۔ سب سے پہلے جس جگہ تیل تلاش کرنے کا کام شروع کیا گیا، وہاں سے پچھ نہ ملا۔اس کام کے لیے نہ صرف میر کہ تمام آلات امریکا ہے منگوائے گئے بلکہ کھانے اوریانی کے علاوہ صابن اور تمام متعلقہ سامان بھی امریکا ہے متکوایا گیا تھا۔ پہلے تین جگہوں کی نشاندہی کی گئی کیکن تیل نہ نکلا۔ دوسری طرف وہ جس طرزِ زندگی ہے دو جارتھے وہ اس ہے بھی زیادہ مشکل تھی کیکن بہر حال کوشش جاری رہی۔امریکیوں نے بھی نہایت حوصلہ اورصبر سے کام لیا۔ پہلا کنواں جن حالات میں کھودا گیااس کی تفصیل بہت مشکل ہے۔خلاصہ میہ ہے کہ پہلے کنویں میں نا کامی کے بعد دوسرا کنوال کھودا گیا،لیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیسرے کنویں کی کھدائی میں ان کویفین تھا کہ کچھ ملے گا۔اس وفت اس پر ہزاروں ڈالرخرج ہو چکے تھے۔ورکروں کے رہنے کے لیے شروع میں خیمے ہوتے تھے۔ گرمی بھی ایسی تھی کہ جس سے چہرے جلس جاتے تھے۔ بعد میں ریاض کے کیجے گھروں کی طرح چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے۔ بیگھر بطورآ ثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسرے کنویں کے کھودنے کے بعدا تنا پتا چلا کہ تیل تو ہے لیکن ا تنا ہے جس کے لیے اتنی تکلیف برداشت نہیں کی جاسکتی ہے۔ تیل نکا لنے والی کمپنی کے اعلیٰ حکام کوشک ہونے لگا....لیکن ان میں صبر کا ما دہ تھا۔ چونکہ تیل کی تلاش میں کا م کرنے والوں کے زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے وہ یہاں کی آب وہوا ہے خاصے مانوس ہو چکے تھے اس لیے گھبرائے نہیں۔ چوتھا کنواں جس جگہ کھودا گیا وہ بہلی جگہوں ہے مختلف تفالیکن تیل جس کے لیے اتنی اُمیدیں وابستہ کی گئی تھیں، وہاں نہ نکلا۔اب بيه سوال پيدا ہوتا تھا كەكيا تمپنى فلاپ ہونے كا اعلان كرے؟ جو يجھ خرچ كرنا تھا وہ تو ہو چكا تھا. چنانچے امریکامیں موجود کمپنی کے کرتا دھرتا حکام کی میٹنگ ہوئی۔ 1937ء تک جوخسارہ ہو چکا تھاوہ تنسی لا کھ ڈالر کا تھالیکن انہوں نے کام جاری رکھنے کا قیصلہ کیا۔انہوں نے نئے ماہرین کو بھیجااور تکمپنی میں کام کرنے والوں کو نئے کنٹر بکٹ اورفو ائد دیے تا کہ وہ کام جاری رکھ تکیس۔ان حالات میں یا نچواں کنواں کھودنے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جو تجربہاور کمال تھاوہ سب اس میں

جھونک دیا،لیکن اس کا بھی وہی نتیجہ لگلا، تاہم وہ نا اُمید نہ ہوئے۔انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہ خری کوشش اور کی جائے تا کہ اگر تیل نہ ملے تو حسرت بھی باقی نہ رہے۔

اس دوران انہوں نے ایک وقت میں دو کئویں کھود نے کا فیصلہ کیا۔ میہ چھٹاا ورسانواں کنواں تھے۔ ماہرین کےعلاوہ کمپنی کےاعلیٰ حکام بھی لمحہ لمحہ کی معلومات حاصل کررہے تھے۔ چھٹے کنویں ہے بھی پھھ ہیں ملا۔جس سے ان کی نا اُمیدی میں مزیداضا فیہ ہوا۔ یہاں تک کہ ظہران اور کیلی فور نیا کے درمیان مید گمان ہونے لگا کہ سی وقت بھی حکم آسکتا ہے تیل کی تلاش بند کر کے واپس آ جاؤ۔اجا نک اطلاع ملی کہ پنی کے ڈائز یکٹر جنز ل خود آ رہے ہیں اور بیجی کہ مپنی کے اکاؤنٹ میں ڈالرز امریکا سے منتقل ہو چکے ہیں۔ نہا سامان بھی روانہ ہو چکا ہے.....کین ساتویں کنویں کو ابھی بوری طرح کھودا بھی نہ گیا تھا کہ ایک معجزہ ہوا۔جس سے امریکیوں کی آئٹھیں چندھیا گئیں۔ ز بین ہے خزانہ اہل پڑااورا تنا تیل نکلاجس پرخووامر کی حیران وپریشان تھے۔ بیمارچ 1938ء کی ہات ہے۔اب تاریخ کا ایک نیا دورشروع ہو چکا تھا۔ بیدوا قعہ نہصرف کیلی فور نیا تمپنی کے لیے حیران کن تھا بلکہ پورے جزیرہ نمائے عرب کے لیے ایک معجزہ تھا۔ بیکنواں آج بھی سات نمبر ے پکاراجا تا ہے۔ 1933ء سے 1938ء کے آخرتک ان پانچ سالوں میں 575 ہزار بیرل تیل نكالاليكن صرف 1939ء ميں 39 لا كھ 34 ہزار بيرل نكالا گيا۔ يعني گزشته بانچ ميں سالوں سات گنا۔ پیمقدار 1940ء میں بچاس لا کھ 75 ہزار بیرل اور 1945ء میں ہے 2 کروڑ 13 لا کھ 11 ہزار بیرل تک پیچی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیل دریافت ہوا ہے بیمقدارسب سے زیادہ ہے۔ 1946ء میں 990لا کھ 66 ہزار بیرل ہوا لیعنی سالانہ 60 ملین بیرل، 1947ء میں آٹھ کروڑ 98 لا کھ 25 ہزار ہیرل یعنی تو ہے ملین ہیرل ہو گیا۔ پیبال سے نہ صرف تیل ، بلکہ گیس بھی نکلی۔'' رحمالي رياست كي تسيم:

رسین سیاں سے امریکیوں کو (امریکیوں کے لبادے میں دجالی یہودیوں کو) صرف تیل اور گیس یہاں سے امریکیوں کو (امریکیوں کے لبادے میں دجالی یہودیوں کو) صرف تیل اور گیس ہی نہ ملا بلکہ دنیا پر حکومت کی جابی اور عالم اسلام کے خزانوں تک رسائی کا وسیلہ بھی ہاتھ آگیا۔ ساتھ ہی رجمانی مرکز (ارضِ حرمین) میں اثر ونفوذ اور بہاں کی دولت لوٹ کر دجالی ریاست کی تغمیر وشکیل کا ہوسناک ابلیسی سلسلہ شروع ہو گیا۔اب ایک طرف وہ ''ارضِ قدس' میں دجالی ریاست کی بنیادیں کا ہوسناک ابلیسی سلسلہ شروع ہو گیا۔اب ایک طرف وہ ''ارضِ مقدس'' کی دولت کوان بنیادوں میں انڈیل کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ ''ارضِ مقدس'' کی دولت کوان بنیادوں میں انڈیل کردجال کے ''قصرصدارت'' کواستحکام دے رہے تھے۔

امریکی یا برطانوی جب کہیں جاتے ہیں تو اپنی تہذیب اوراندازِ زندگی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو پہلے وہاں اپنی کالونی بناتے ہیں۔ اپنی بستی تغمیر كرتے ہيں۔اس ميں ان كااپناسيكيو ر ٹی سٹم،اپنائی وی اشیشن،تفریجی مراكز اورامریکی تهذیب کے جملہ لواز مات بمع جملہ مہولیات مہیا کیے جاتے ہیں۔ یوں مجھیے کہاس میں سب پچھان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تو سونے کا دریا بہتا تھا۔للذا سوچا جاسکتا ہے کہ انہوں نے یہاں کیا کچھ نہ تغمیر کیا ہوگا؟ جنگل کے سربراہ کی مرضی ہوتی ہے کہ انڈہ دے یا بچہ جنے۔ بید دنیا انسانوں کامسکن نہیں ، حیوا نوں کا بسیرا بن گئی ہے جس کا سربراہ امریکا ہے۔ بہتے سونے کی اس'' سے شہری'' سرز مین میں سکسی غیرملکی کو کیا بمعز زسعودی باشندے کی مجال نہیں کہ قدم رکھ سکے۔ امریکی حکام کی مرضی ہے جتنا تیل نکالیں بااس کی جو قیمت مقرر کریں ،مقرر ہی نہ کریں بلکہ سیکیورٹی کے اخراجات میں یا سعود میرکو بلاضرورت فراہم کیے گئے زائد المیعا داسلح کی قیمت میں لگالیں۔ دنیا میں جس ملک کی جتنی برآ مدات ہوں اس کی کرنسی کی قیمت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ سوائے سعودی عرب کے کہ اس کا جتنا تیل بھی باہر جائے ، وجالی سامراج کی طرف سے بیاطے ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس کی کرنسی کی قدر سے نہیں ہوگا۔ اندازہ لگا ہے مسلمانوں کی دولت کی تلجھٹ سے مسلمانوں کے تشکول میں کتنا آ رہاہے؟ مسلمانوں کی سادگی اور کا ہلی نے انہیں کس طرح ہے کس و بے بس بنارکھا ہے؟ امریکا کے شہروں اور دیہا توں میں روشنیوں کی چکا چوند ہے جبکہ عالم اسلام میں قحط ہے،غربت ہے، جہالت ہے، بدحالی اور بسماندگی ہے۔ دوسری طرف امریکا کے اپنے تیل کے ذ خائز محفوظ میں اور وہ عالم اسلام کے تیل کے ذخائر سے بے دھڑک استفاوہ کررہا ہے۔ بات

صرف يہيں تک ہوتی تو پچھ کم قبرناک نہ تھی، تتم بالا ئے تتم بیہ کہ دجالی استعار جا ہتا ہے مشرقی اور مغربی سعودی عرب کوالگ الگ کردے۔ مشرق میں تیل کی دولت ہوگی، روحانیت نہیں۔ اور مغرب میں مسلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے، دولت نہ ہوگی۔ اس طرح دجالی ریاست کی مغرب میں مسلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے، دولت نہ ہوگی۔ اس طرح دجالی ریاست کی بحکیل آسان ہوتی جائے گا۔ جب بیکروں ہوجائے گا تو مکہ ومدینہ کو' آزاد شہر' قرار دینے کا نعرہ بلند کر کے بیماں بھی' دجال کے ہرکار ہے' ہوجائے گا تو مکہ ومدینہ کو' آزاد شہر' قرار دینے کا نعرہ بلند کر کے بیماں بھی' دجال کے ہرکار ہے' اپنی آوت جاوت لگالیں گے۔ تبوک ہے خیبر تک انہوں نے ہزاروں ہیکڑ زمین خرید کرر کھی ہے ، خیبر میں اپنی دوبارہ والیسی کا جشن وہ جنگ خلیج کے بعد منا چکے ہیں ، ان مقدس شہروں میں بھی وہ جیسی بدل کر آنا جانا لگائے ہوئے ہیں ، اس کے اثر ات عرب معاشرے پر تھلم کھلا دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب خدانخواستہ کھی آزادی مل جائے گی تو ان کی کارستانیاں کیا بچھ تتم خدد ھائیں گی ، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

حرمین شریفین کی طرف پیش قدمی کی اس دجالی مہم کا آغاز 'القدی'' کوآ زادشهر بنانے کا غلغلہ بلند کر کے کیا جاچا ہے۔ جب' حرم خالث' پراس بہانے دجالی تسلط تسلیم کروالیا جائے گا تو حرم اوّل و خانی ، ارضِ مکہ و مدینہ (حرم ہما اللہ تعالی) کی طرف نا پاک نظریں کھل کرا ٹھنا شروع ہوجا کیں گا۔ بیہ مرحلہ وارمنصوبہ اور بیہ جوجا پرستوں کی زہر یکی تمنا کیں۔
موجا کیں گا۔ بیہ مرحلہ وارمنصوبہ اور بیہ وجل پرستوں کی زہر یکی تمنا کیں۔
نا باک آرز ووُل کا علاج :

والے اس عرب شغری اور اس کا ساتھ وے گا جو تہ ہوات پیند ہوجانے والے عرب کے پاس میں اس کا علاج افغانستان کے کہساروں میں بسنے والے ان کالی پگڑی والوں کے پاس ہے جس کے پاس عرب شغراووں نے بناہ لی ہے اور جہاں سے اُشھنے والالشکر حربین سے ظہور کرنے والے اس عرب شغراوے کا ساتھ وے گا جو تتبع سنت اور صاحب تدبیر مجاہد ہوگا اور جس کا ساتھ صرف وہی شخص وے سکے گا جس نے شوقی شہاوت سے سرشار ہوکر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صدق ول سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ ویے کاعزم کیا ہوگا۔ و نیائے اسلام میں سے کی نے صدق ول سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ ویے کاعزم کیا ہوگا۔ و نیائے اسلام میں سے کی نے

سائنس وٹیکنالوجی میں مہارت کوترتی کا ذریعہ مجھا، کی نے اقتصاد و معیشت کی بہتری کارونارویا،
کسی کو بید دور میڈیا کی جنگ کا دور نظر آیا، بیسب کے سب مغرب کا تعاقب کرتے ہوئے ترقی کا
رازاس دُشمن کے نقشِ قدم کے تعاقب میں تلاش کرتے رہے جوان سے پانچ سوسال آگے تھا،
جبکہ کہساروں کے ان خدامستوں نے جہاد کی ٹیکنالوجی، غنیمت کی معیشت اور ایمان وعزت کی
جبکہ کہساروں کے ان خدامستوں نے جہاد کی ٹیکنالوجی، غنیمت کی معیشت اور ایمان وعزت کی
جنگ میں ویوانہ وارکود کر ثابت کرویا کہ ان ساری چیزوں میں ترقی شمنی اور ثانوی درجے کی چیز
ہے۔کفر کی ہوش رباترتی کا علاج کفرشکن جہاد میں ہے۔اس کے علاوہ ہرتد بیرغلامی کی زنجیریں
مزید تگ و کرتی ہے، انہیں کا شنے کے کام نہیں آتی۔

تثین اسلامی ملک:

موجودہ عالمی استعار جود جالی قو توں کی انسٹھ کا دوسرا نام ہے،سرز مین افغان میں اس رحمانی لشکرے مندکی کھا چکا ہے۔اے احجیمی طرح انداز ہے کہ یہاں ہے رسوا کن خالی ہاتھ والیہی کے بعدا فغانستان کی غیرمعمولی استعدا دحرب کے ساتھ پاکستان کی ٹیکنالوجی اور فنی مہارت یکجا ہوگئی تو ا گلامعرکہ جس کا مکتهٔ انفجار'' آرمیگا ڈون'' کی وادی میں بیا ہوگا، اس میں بیدوونوں ملک جنہوں نے " جرت ، نصرت اور جہاد' کی بے مثال نظر پیش کی ہے ، اس کے لیے خدائی عذاب ثابت ہوں گے،اس لیےوہ پہاں جانے سے پہلے دجال کے تشکر'' بلیک واٹر'' جیسی تنظیموں اور قادیا نیت جیسے گروہوں کے ذریعے منافرت اور نفاق کے زیج بودیے جائیں۔ دنیامیں تنین اسلامی ملک ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کی دولت اور روحانی سر پرتی، دوسرے کی فنی مہارت اور ایٹمی طاقت، تنيسرے کی دلیراندافرا دی قوت جمع ہوجا ئیں تو سات براعظموں کی غیرمسلم طاقبیں مل کربھی انہیں تنكست نہيں دے شکتیں۔ بيټين ملک بالتر تبيب سعودي عرب، پاکستان اورا فغانستان ہيں۔ د جال کی نمایندہ قوتوں کی کوشش ہے کہ یہاں سے ہزیمت آمیز خروج سے پہلے ہجرت ونصرت کرنے والی ان دوملتوں (پاکستان وافغان ) میں افتراق وانتشار کی زہریلی سوئیاں چیھودی جائیں۔اس غرض کے لیے دجال کے کارندے پاکستان میں عوامی جگہوں پر بے مقصد دھاکے کر کے انہیں رحمان کے جانبازوں کے نام تھو ہے ہیں اور دنیا بھر کی متحدہ دجالی قو توں کوشکست دینے والے مجاہدین کا پیج ان کی نصرت کرنے والے عوام کی نظر میں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشق کی بھالیوں ہے:

الغرض! مغرب کی عقل اور مشرق کے عشق کا معرکہ زوروں پر ہے۔ مغرب دجالی ریاست کو کامیاب و کیھنا چاہتا ہے اور مشرق کی طرف سے آئے والے کالے جہنڈوں والے جانباز رحمانی ریاست کی تعمیر تو چاہتے ہیں۔ عقل کی معراج کے سامنے مسلمانوں کو تقوی کی معراج چاہیے۔ تقوی کی سے عشق الٰہی جنم لیتا ہے اور جس دن مسلمان عشق الٰہی ہیں دیوائے ہوجا کمیں گے اس دن عشق کے متوالے ،عقل والوں کی ہڑھکائی ہوئی آگ میں کو کر لا زوال کر دارا داکریں گے۔ عشق کے متوالے ،عقل والوں کی ہڑھکائی ہوئی آگ میں کو کر لا زوال کر دارا داکریں گے۔ یہ بات طے ہے کہ جس دن معرکہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچے گا اس دن عقل کو ، اس کی برزی مانے والوں کو اور اس سے مرعوب ہونے والوں کو گئی شکست ہوجائے گی۔ صرف میہ طے ہونا باقی ہے کہ عقل پرسی کے شکر میں کون کون ہوگا اور انہیں کتنے دنوں کی مہلت مزید ملے گی ؟ اور عشق کے گھائل کون کون ہوں گے اور انہیں عشق کی گئی بھیوں سے گزرنے کے بعد معثوق تھی کا عشق کے گھائل کون کون ہوں گے اور انہیں عشق کی گئی بھیوں سے گزرنے کے بعد معثوق تھی کا وصال یا پھرروئے زمین براس کی خلافت نصیب ہوگی ؟؟؟

## فتنهُ د جال ہے بچنے کی تد اپیر

میں ہرمسلمان کا لائح عمل اور دجال پراس کتا ہی سلسلے کا حاصل وصول ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرمسلمان کا لائح عمل اور دجال پراس کتا ہی سلسلے کا حاصل وصول ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جب سے اللہ تعالیٰ نے آ دم کو بیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنهٔ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا اور اللہ نے جس نبی کوئی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی اُمت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین اُمت (اس لیے) وہ ضرور تمہارے ہی اندر نکلے گا۔'' (ابن ماجہ، البوداؤدوغیرہ)

اس عظیم فتنے سے بیچنے کے لیے قرآن وسنت اور نصوصِ شریعت کی عصری تطبیق سے اخذ کر دہ روحانی وعملی تدا بیر ملاحظہ فرما کیں :

روحاني تدايير:

1- ہرفتم کے گناہوں ہے بچی تو ہداور نیک اعمال کی پابندی۔

2- الله تعالیٰ پریفین اور اس سے تعلق کومضبوط کرنا اور دین کے لیے فدائیت ( قربان ہونے)اور فنائیت (مرمثنے) کا جذبہ پیدا کرنا۔

3- آخری زمانے کے فتنوں اور حاوثات کے بارے میں جانٹا اور ان سے بچنے کے لیے نبوی ہدایات سیکھنا اور ان پڑمل کرنا۔

4 دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جمیں فلٹوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وفت باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بدیختی اور اس کے وبال وعذاب سے محفوظ رکھے۔اس دعا کا اہتمام کرنا:

"اَللّٰهُم إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ اللهِ مَاظَهُرَ وَمَا بَطَنَ، اَللّٰهُم أَرِنَا الْحَقّ حَقًّا وَّارُزُقُنَا الْجَيْنَابَهُ." إِتَّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقُنَا اجْتِنَابَهُ."

5- ان تمام گروہوں اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق اور مشاکع عظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خود پیندی کی وجہ سے کسی نہ سمسی گمراہی میں ہتلا ہیں۔

6- امریکااور دیگر مغربی ممالک کے گنا ہوں کھرے شہروں کے بجائے حرمین شریفین ،ارضِ شام ، بیت المقدی وغیرہ میں رہنے کی کوشش کرنا ،خونی معرکوں میں زمین کے بیہ خطے مؤمنوں کی جائے بناہ ہیں اور دجال ان میں واخل نہ ہوسکے گا۔ابیا ممکن نہ ہوتو اپنے شہروں میں رہنے ہوئے جیدعالمائے کرام کے حلقوں سے جڑے رہنا۔

7۔ پابندی سے تبیج وتحمیداور تہلیل و تکبیر (آسانی کے لیے تیسرا اور چوتھا کلمہ کہہ لیں) کی عادت ڈالی جائے۔ دجال کے فتنے کے عروح کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پابندی گائے گا،ان دنوں ذکر و تسبیح غذا کا کام دے گی، لہذا ہر مسلمان صبح وشام مسنون تسبیحات (درود شریف، تیسرا (یا چوتھا) کلمہ اور استغفار کی عادت ڈالے۔ ابھی سے تبجد کی عادت ڈالیں۔)

8۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسانوں پر اُٹھائے جانے اور خروج دجال کے بعد واپس زمین پر آکر دجال اور اس کے پیروکار یہودیوں کا خاتمہ کرنے (جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیفیں دیں) پریفین رکھے کہ بیامت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

9۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہواور علمائے کرام ان کو بیخ احادیث میں بیان کر دہ علامات کے مطابق یا ئیس تو ہر مسلمان ان کی بیعت میں جلدی کرے۔ باطل پرست اور گمراہ و بے دین لوگ د جالی قو توں کے جن ٹمایندوں کو فرضی روحانی شخصیات لے کر (مہدی موعود یا سیج موعود) اوران کی د جالی قو توں کے جن ٹمایندوں کو فرضی روحانی شخصیات لے کر (مہدی موعود یا سیج موعود) اوران کی تشہیر کتے ہیں ،ان سے دورر ہنااوران کے خلاف کلمہ جن کہنے والے علمائے حق کا ساتھ دیئا۔

10۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا ،اس کی ابتدائی اور آخری دیں آیات کو حفظ کر لینا

اورضح شام ان کو دہرانا ، ایک مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فقتے سے جو محفوظ رہنا جاہتا ہے ، اس کو چاہیے کہ سورۂ کہف کی ابتدائی یا آخری دس آیتوں کی تلاوت کرے۔ ان میں پچھ ایس تا شیراور برکت ہے کہ جب ساری د نیا د جال کی دھوکا بازیوں اور شعبدہ بازیوں سے متاثر ہوکر نعوذ باللہ اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی ، اس سورت یا ان آیات کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے باللہ اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی ، اس سورت یا ان آیات کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور بید جالی فتنداس کے دل ود ماغ کو متاثر نہ کرسکے گا ، لہذا ہر مسلمان بوری سورۂ کہف یا کم از کم شروع یا آخر کی دس آیتوں کو زبانی یا دکر ہے اوران کا ور دکر تا رہے۔

محملی نڈا بیر:

۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ملکوتی اخلاق بھیلانا: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تین صفات ہیں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے لیے کارآ مرعضر ثابت ہو سکیں گے:

رہی صفت: صحابہ کرام کے دل باطنی بیجاریوں اور روحانی آلائنٹوں یعنی تکبر، حسد، ریا، پہلی صفت: صحابہ کرام کے دل باطنی بیجاریوں اور روحانی آلائنٹوں یعنی تکبر، حسد، ریا، لا لیج ، بخل، بغض وغیرہ سے بالکل پاک وصاف اور خالص و مخلص سے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ سے اللہ والے، متبع سنت بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کرے اور ان کی اصلاحی تربیت کے ذریعے ان مہلک روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

دوسری صفت: وہ علم کے اعتبارے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شناسی کی آخری حدول تک بینی گئے تھے جہال تک ان سے پہلے انبیاء کو چھوڑ کرنہ کوئی انسان بینی سکا اور نہ آبینی سکتا ہے البندا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ روحانی اور رحمانی علم کی جبتو کرے۔ بیعلم اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور اس علم کے جبتی کا سکت حاصل نہیں ہوتا اور اس علم کے بغیر کا سکت اور اس عیں موجود اشیا وحوادث کی حقیقت ہم پہیں آسکتی۔ حاصل نہیں ہوتا اور اس علم کے بغیر کا سکت اور اس عیں موجود اشیا وحوادث کی حقیقت ہم پہیں آسکتی۔ مینیسری صفت: وہ روئے زبین پر سب سے کم تکلف کے حامل بننے میں کا میاب ہوگئے۔ ہر مسلمان بے تکلفی ، سادگی اور جفاکشی اختیار کرے۔ مغرب کی ایجاد کر دہ طرح طرح کی سہولیات ہر مسلمان ہے تکلفی ، سادگی اور جفاکشی اختیار کرے۔ مغرب کی ایجاد کر دہ طرح کی سہولیات اور عیش وعشرت کے اسباب سے تختی کے ساتھ بچیں۔ ہر طرح کے حالات میں رہنے ، کھانے ، پینے اور عیش وعشرت کے اسباب سے تختی کے ساتھ بچیں۔ ہر طرح کے حالات میں رہنے ، کھانے ، پینے

180

اور پہننے کی عادت ڈالیں۔( تیز قدموں ہے) پیدل چلنے، تیرا کی کرنے، گھڑسواری، نشانہ بازی اور ورزشوں کے ذریعے خودکو چاق وچو ہندر کھنے کا اہتمام کریں۔

2- مال و جان سے جہاد فی سبیل اللہ: جہاداسلام کو چوٹی پر لے جانے والی داحد سبیل (راستہ)اورمسلمانوں کی ترقی کا داحد ضامن ہے۔ د جال کے کارندے یہودیوں کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندرازخود پیدا شدہ عزم جہاد کا

ڑخ بھیر کر انہیں بے مقصد اور سطحی علمی شخصی ، فنون وصنعت میں مغرب کے تعاقب ، سائنس وٹیکنالوجی کے حصول کی خواہش میں مغرب کے از کاررفتہ نظریات کی پیروی اور معیشت واقتصادی کی بہتری میں حلال وحرام کی تفریق کے بغیر مالی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مشغول کر کے جہاد کے

ی مہر کا میں میں میں اور جمال میں میں اور جہاد ور میں اور خارا اور جہاد ور میں اور خال کردیں اور جہاد

کی تو بین و شقیص ، از کاروتر دیدختی که جہاد سے پیٹے پھیر کر دوسری چیزوں میں فلاح و کامیا بی اور و میں و شقیص ، از کاروتر دیدختی که جہاد سے پیٹے پھیر کر دوسری چیزوں میں فلاح و کامیا بی اور

نجات تلاش کرنے والے بنا کراللہ تعالی کے غضب وانتقام کا شکار بنادیں۔ جہادوہ عمل ہے جس سے یہودیت کی جان نکلتی ہے۔لہذامسلمانوں کی بقاوفلاح اس میں ہے کہا پی ٹی نسل میں جذبۂ

جہاد کی روح پھونک کراس دنیا ہے جا ئیں اور اپنے اہل وعیال اور متعلقین کا اللہ کے راستے میں

جان و مال قربان کرنے کا ذہن بنا ئیں۔جذبہ جہاداورشوقی شہادت میں فنائیت کے بغیرمسلمانوں

کی بقاوتر فی کا تصور پہلے تھا، نہآ بیدہ ہوسکتا ہے۔

3- فتد مال واولاد علقاظت:

فتنهٔ وجال دراصل ہے ہی مال کی محبت اور مادیت پرتی کا فتنہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کرے۔ ہر طرح کے حرام سے بالکل اجتناب کرے۔ صرف اور صرف حلال مال کما ئیس اور پھراس میں ہے خور بھی فی سبیل اللہ خرج کریں اور بچوں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرواکران کی عادت ڈالیس۔اولاد کی دینی تربیت کریں اور ان کی محبت کودینی کاموں اور جہاد فی سبیل اللہ میں رکاوٹ نہ بننے ویں۔

#### 4- فتريس عفاظت:

- (1).....مرداورعورت کامکمل طور پرعلیجدہ علیحدہ ماحول میں رہنا جوشری پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
- (2).....عورتوں کو زیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دیتا اور ان کی مخصوص ذمہ داریوں کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں سے انہیں سبکدوش کرنا، جوان کی فطرت اور شریعت کے خلاف ہیں۔ علاوہ دیگر ذمہ داریوں نے کے بعدم ردوں اورعورتوں کی شادی میں دیرینہ کرنا۔
  - (4)..... نكاح كوزياده = زياده آسان بنانااور فنخ نكاح كوزياده = زياده منضبط بنانا\_
- (5).....کسی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محرومی کو کم سے کم واقع ہونے وینا، الہذا بڑی عمروں کے مردول اورعورتوں کو بھی پاکیزہ گھر بیلوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ثانی کی آسانی فراہم کرنا۔ کے مردول اورعورتوں کو بھی پاکیزہ گھر بیلوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ثانی کی آسانی فراہم کرنا۔ (6).....کٹر سے نکاح اور کٹر سے اولا دکورواج دینا، ورندا مت سکڑ تے سکڑتے وجالی فنٹے کے آگے سرگلوں ہوجائے گی۔
- (7).....مردول کی ایک سے زیادہ شادی \_ دوسری شادی ترجیحاً بیوہ،مطلقہ،خلع یا فتہ یا ہے سہاراعورت سے کی جائے۔
  - (8)..... بيوه ومطلقة عورتول كي جلدشادي\_
- (9).....شادی کوخرج کے اعتبارے آسان تر بنانا اور نکاحِ ثانی اور بیوہ ومطلقہ ہے شادی پر ہرطرح کی معاشرتی یا بندیوں کا خاتمہ کرنا۔
- (10) .....معاشرے میں آسان ومسنون نکاح کی ہمت افزائی کرنا اور مشکل نکاح سے (10) .....معاشرے میں آسان ومسنون نکاح کی ہمت افزائی کرنا اور مشکل نکاح سے فیرشرعی رسومات اور فضول خرچی پر مشتمل رواج ہوتے ہیں) ناپیند بیرگی کا اظہار کرنا۔
  (11) .....ماہر اور تجربہ کار دائیوں کی زیر تگرانی گھر میں ولا دیت کا انتظام کرنا اور زیجگی کے

آپریشن ہے حتی الوسع اجتناب کرنا۔

5- فت عدات حاظت:

فتنهٔ دجال اکبر کے سامنے سب نیادہ آسان شکار حلال وطیب کے بجائے حرام مال اور خبیت غذاہ پروردہ جسم ہوتا ہے، للبذا جن چیزوں کوشر لیعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ خبیت غذاہ ہے کہ بیا جائے۔ حرام گھونٹ اور حرام لیاس سے خود کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے۔ مصنوعی طور پر المحالات المحالات کے ذریعے پیدا کردہ غذاؤں مصنوعی طور پر تیار کردہ غذاؤں سے ختی سے پر ہیز کیا جائے۔ غیز ڈب بند غذائی اشیا اور جینیاتی و کیمیاوی طور پر تیار کردہ غذاؤں سے ختی سے پر ہیز کیا جائے۔ اُمت مسلمہ اپنے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذا کے حصول کے لیے زراعت، باغبانی ، شجر کاری اور حدوانات کی قدرتی افزائش نسل پر توجہ دے تا کہ کیمیاوی اجزاسے پاک اجناس، پھل، گوشت اور دودہ حاصل کر کے ان محرار ارات سے بنگ سکے جو یہودی سر مایدواروں کی مائی نیشنل کمپنیوں کے اور دودہ حاصل کر کے ان محرار ارات سے بنگ سکے جو یہودی سر مایدواروں کی مائی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے ان قدرتی جیزوں کورفتہ رفتہ مصنوعی بنا کر انسانوں میں انجیکٹ کیے جارہے ہیں۔ ور یعیان قدرتی جیزوں کورفتہ رفتہ مصنوعی بنا کر انسانوں میں انجیکٹ کیے جارہے ہیں۔ 6۔ فتری میں پڑیا ہے حتفاظت:

د جالی قو توں کا سب سے اہم ہتھیار'' د جل'' ہے بینی جھوٹ اور مکر وفریب ہے جھوٹا پر و پیگنڈہ،
جھوٹی افواہیں، جھوٹی الزامات، جھوٹے دعوے، جھوٹا رعب، جھوٹی دھمکیاں۔ مصدقہ جھوٹی خبریں
جوغلط کو جھے بتا کیں اور مبینہ جھوٹی رپورٹیس جو بچ کو جھوٹ ہیں چھپا کیں۔اعلی عہدوں پر فائز باوقار
شخصیات کے نظارانہ جھوٹ میں ملفوف بیانات، جادو بیان اینکر پرس کے ذریعے بچھیلائے گئے
زہر ملے خیالات ونظریات سیسب پچھاوراس جیسا اور بہت کچھ دجالی کے ہرکاروں کے خصوص
خربے ہیں۔اس دور کے انسانوں پرلازم ہے کہ جدید درائع ابلاغ کے فتنے سے خود کو بچا کیں۔اور
اس کا طریقہ ہیہ ہے کہ (صبح شام) سورہ کہف کی ابتدائی و آخری آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا
مانکیں کہ نہیں جی و باطل میں اوراصل و دیمل میں تمیز کی صلاحیت عطاکرے۔

2-اس دعا کے ساتھ ہرطرح کے گنا ہوں سے بچیں اور ظاہر و باطن میں تقوی کا کا اہتمام کریں کہ اس کی برکت سے اہلِ ایمان کو' فرقان' عطا ہوتا ہے بینی ایسی فہم وفراست جس سے جے اور غلط، بچے اور جھوٹ میں فرق کی صلاحیت پیدا ہوجائے۔ 3- میڈیا پرانحصار کرنے کے بجائے حقیقتِ حال معلوم کرنے کے نجی طریقے استعال میں لائے جا کیں ، مثلاً: جوصاحبِ ایمان وجالی قو توں کے خلاف کام کررہے ہیں یا میدانِ جہاد میں برسر پرکار ہیں ، ان سے ربط صبط رکھا جائے۔ ان سے زمینی حقائق معلوم کیے جا کیں علائے حق کی خدمت میں آ مدورفت رکھی جائے اور صالحین وقت کے حلقے میں سینہ ہسینہ چلنے والی خبروں سے مطلع رہا جائے۔

4- اگر جدید میڈیا سے خبریں سنتی ہی پڑھا تیں تو ان کی رومیں بہہ جانے کے بجائے ان کا تجزیہ کیا جائے۔ ان کا تجزیہ کیا جائے۔ جن اسلامی مما لک، وینی افراد ، نظریاتی تعلیمات ، جہادی تحریکات یا دینی اداروں کے متعلق افواہی خبریں فراہم کی جارہی ہیں ، ان سے تحقیق کی جائے۔ اگر تضاد یا تعارض دکھائی دے تو ابلی علم وصلاح کی بات پراعتماد کیا جائے نہ کہ جھوٹی خبریں بھے کر دجل پھیلانے والوں کے اصرار بر۔

5- دین و مذہب اور ملک و ملت کے مفاو کے خلاف کسی بات کو آگے نہ پھیلا یا جائے ۔ کسی
نیک نیت شخصیت یا ادارے ، تحریک و تنظیم کے خلاف مہم میں شریک ہونے بننے کے بجائے خیر ک
بات پھیلائی جائے اور حسن ظن پر بینی تنجرہ دوٹوک انداز میں بیان کیا جائے۔ افواہوں کا آسان
شکار بننے کے بجائے مؤمنانہ فراست کا اظہار کیا جائے۔

7- فتدشيطانيت عاظت:

شیطان نے جنت سے نکالے جانے کے وفت قسم کھائی تھی کہ وہ آ دم کی اولا دکو گمراہ کرنے کا ہروہ جنن کرے گا جس کے ذریعے وہ اسے جنت میں داخلے سے روگ سکے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا جنھیا رچونکہ دجال ہے، اس لیے شیطان کی بوجا اور دجال کی جھوٹی خدائی کوشلیم کرنا دونوں ہم معنی با تنیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں یعنی شیطا نیت اور دجال کی جھوٹی خدائی کوشلیم کرنا دونوں ہم معنی با تنیں میں ۔ ان دونوں چیزوں یعنی شیطا نیت اور دجال کی تعظیم قشہیر کے لیے آج کل کچھ شیطانی علامات اور دجالی نشانات و نیا بھر میں با قاعدہ مضو ہے کے تحت بھیلائے جارہے ہیں اور ان کوفروغ دے کرعنقریب ظہور کرنے والے '' یک

چیشم شیطان' سے لوگوں کو مانوس کیا جار ہاہے۔اپئے گردو پیش میں پیھیلی ہوئی ان علامات کو پہچانٹا اوران کی نحوست سے خودکواور دوسروں کو بچانااوران کے پیچھے چھپے خفیہ شیطانی پیغام کومستر دکر کے رحمان کے مبارک پیغامات بھیلانا ہرمسلمان کی ذ مہداری ہے۔ان علامات میں سب ہے مشہور اکلوتی آئکھ ہے۔ جو دجال کی معیوب اور قابل نفرت پہچان ہے کیکن دجال کے ہرکارے اسے طافت کا سرچشمہ بتا کردنیا بھر کے لوگوں کواس سے مانوس اور مرعوب کررہے ہیں۔اس کے علاوہ اہرام مصر جیسی تکونی علامات یا عمارات، سانپ، آگ (شیطان آگ سے بنا ہے) شیطان کے سینگ، کھو پڑی اور دو ہڈیاں ، دوعمودی ستون (لیعنی خیر کے مقابلے میں شرکی قوت) فرش پر چوکور سیاہ اور سفید خانے (لیعنی روشنی کے مقابلے میں تاریکی کا اظہار) 666 کا عدد، گانوں اور پاپ میوزک کے شیطانی بول اورفلموں کے وہ مناظر جن میں شیطانی علامات اورنشانات کی تشہیر کی جاتی ہے۔سب سے بڑھ کرید کہ دوشیطانی کاموں ہے بیچنے کی کوشش جوشیطان کی پوجا کرنے والوں اور د جالی کی راہ ہموار کرنے والوں کا سب ہے آ زمودہ گر ہیں: (1) فحاشی بیعنی جنسی بے راہ روی، جس کی کوئی انتهانہیں اور بیانسان کوحیوانیت (سخے ، بلی) کی سطح تک لے جاتی ہے۔ لیعنیٰ ''اسفل السافلین'' تک جہاں وہ بآسانی وجال کا غلام اور شیطان کا پیجاری بن جاتا ہے۔ (2) جادوگر: شیطان کوخوش کر کے دنیا وی فوائد ( دولت ،شهرت ،جنسی تسکین ) لو شنے اور ما فوق الفطرت شیطانی تو توں سے بیدد حاصل کرنے کے لیے آج کل جاد وکوسائٹفک طریقے ہے فروغ دینے کے لیے شیطان کے چیلے جدیدترین انداز اختیار کررہے ہیں۔اس شیطانی جال سے بچے جس میں تجینے والاا بمان سے ہاتھ دھوکر دھو کے اور سراب میں پڑار ہتا ہے، بیہاں تک کدا سے موت کے سکرات آن کھیرتے ہیں۔



## بائبل کی پیش گوئیاں ہمسجداقصلی یا ہیکل سلیمانی ، عیسائی حضرات کا ایک ہے ٹیکا سوال

السلام عليكم!

ہم چند دوست مل کرمفتی صاحب کو بیے خطالکھ رہی ہیں۔ہم ایک مشنری اسکول میں پڑھتی ہیں اور ہے جس کوایک سسٹر چلاتی ہیں۔ہم سب آپ کا کالم بہت شوق سے پڑھتی ہیں اور اس سے رہنمائی اور آگئی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ہمارا خط لکھنے کا مقصد چندا یک سوالات کرنا اور پچھ ہاتوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اُمید ہے آپ تسلی بخش جواب دیں گے۔گزارش ہے کہ آسان اُردو میں جواب دیں گے۔گزارش ہے کہ آسان اُردو میں جواب دیں گے۔گزارش

(1) پہلاسوال آپ کے قسط وار کالم' مہدویات' کے بارے میں ہے جس کالم میں آپ نے 
'' حضرت وانیال' کا قصہ بتایا تھا۔ اس کالم میں کچھ پیش گوئیاں بھی بتائی گئی تھیں۔ اس میں جو آپ 
نے 2300 سال بعد ایک ریاست کے قیام کا بتایا تھا وہ سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن آپ نے 333 سال نکا لے تھے وہ بات مجے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس بات کا اسکندراعظم کے ایشیا فتح کرنے سے کیا 
تعلق ہے؟ کیا یہ یونان کا اسکندراعظم ہے؟

(2) اسرائیلی جو بیت المقدس کومنهدم کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں کیا احادیث میں ذکر ہے؟ کیا واقعی مسجد اقصلی منہدم ہوجائے گی اوراس کی جگہ تیسرا ہیکل سلمانی تغمیر ہوگا؟

(3) تیسرا سوال آپ کے کالم''زرد پوائٹ'' سے متعلق ہے۔ اس میں ایک جگہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہودیوں نے جوزمین کے قدرتی نظام کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کررکھی ہے اس سے ز مین کی کشش ختم ہوجائے گی اور زمین رک جائے گی۔اس کے بعد زمین متضا دسمت میں گھومنا شروع ہوجائے گی۔جس کی وجہ ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب کہ کہا جا تا ہے کہ حضرت مسیح علیہالسلام کے نزول اور پھراس کے بعدان کی وفات کے کافی عرصہ بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تب تو بہ کا درواز ہ بند ہوجائے گا۔ کیا جب د جال کے خروج سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کیا تب ہی تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا؟ کیا سورج دوبار مغرب سے طلوع ہوگا؟ (4) چوتھا سوال ہم بیکرنا جا ہیں گے کہ کیا قرآن کریم کانسخہ کسی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ یا پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تب وحی کو بلوا کرقر آن کی آیات لکھواتے تھے تو کیا وہ کوئی چیزجس پربیآیات لکھی گئی ہوں اب موجود ہیں؟ بیسوال ہم سے اکثر عیسائی لڑ کیاں پوچھتی ہیں ہم ان کو جواب تو دے دیتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں۔اوراو پر کیا گیاسوال ڈہراتی ہیں؟اس سوال ہے ہم اپنی بھی معلومات میں اضافہ کرنا جا ہتے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائی لڑ کیوں کو اپنے وین کی تبلیغ كريكتے ہيں؟ اصل بات بچھاس طرح ہے ہے كہ ہماري جماعت كى ايك عيسائى لڑكى چھٹيوں ميں عبیسائیت کی طرف کیجھ زیادہ ہی مائل ہوگئی تھی۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ اسکول واپس آئیس تو وہ پہلے سے کافی حد تک بدل چکی تھی حتی کہ اس نے گانا گانے تک چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعداس نے جماعت کی باتی عیسائی لڑکیوں کو بھی تبلیغ شروع کردی۔اس نے ہم سے بھی کچھ سوالات کیے۔ ہمارے مذہب سے متعلق اور کافی دنوں تک لگی رہی۔ہم نے اس کے سوالات کے جوابات بھی دیے اور ساتھ میں ہم نے بھی اس سے پچھ یا تیں پوچھیں ۔اس کو پیجھی کہا کہ انجیل میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی آمد ہے متعلق پیش گوئیاں ابھی بھی موجود ہیں لیکن وہ اس سے اٹکار کرتی ہم لوگوں نے آپس میں بہت بحث کی کیکن وہ نہ مانی۔ تب ہم نے بیسوج کر کہ بیہ بحث لاحاصل ہے اوراس سے بلیخ کامقصد بورانہیں ہور ہاتو ہم نے اس سے دین کے بارے میں بات کافی حد تک کم كردى \_ ہم خود بھى اس كواسلام كى تبليغ كرنا جا ہتے ہيں ليكن اس كے ليے سيح طريقة كيا ہے؟ وہ ہم آپ سے بوچھنا جا ہتے ہیں؟ ویسے اگراخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی ہے لیکن وہ صرف کفروشرک میں مبتلا ہے۔ وہ فرقے کے لحاظ سے ''پروٹسٹنٹ' ہے۔ پلیز! آپ ہمیں ہیہ ضرور بتا کمیں کہ ہم اس کواللہ کی وحدا نبیت اور اسلام کے قتی ہونے کا یقین کیسے دلائیں؟

(5) ہمارے اسکول میں صبح اسمبلی کے وقت ' ٹیی ٹی'' یعنی ورزش کروائی جاتی ہے۔ پہلے تو سے و پی ٹی'' بغیرمیوزک کے ہوتی تھی کیکن ایک دوسال پہلے'' پی ٹی'' ایک انگریزی گانے پرشروع كرادى گئى اور ' بى ئى'' بھى پہلے سے مختلف ہوگئى جوكہ ڈانس سے مشابہت رکھتى تھى۔ہم لوگ پہلے تو یہ دد پی ٹی'' کرتے رہے لیکن اب جبکہ ہمارے ذہن دین کی طرف تھوڑا مائل ہوئے تو ہم نے سوچا اس طرح کی پی ٹی کرنا بھی ایک گناہ ہی ہے۔ہم مسلمان دوستوں سے پہلے اس عیسائی لڑکی نے روز پی ٹی'' کرنا چھوڑی تو ہمیں بھی حوصلہ ملاا ورہم نے چھوڑ دی۔ جب چند ٹیچرز نے ہید یکھا اور ہم سے دریافت کیا کہ ہم ' پی ٹی'' کیوں نہیں کرتے تو ہم نے کہددیا کہ بیر' پی ٹی''نہیں بلکہ ڈانس ہےاورہمیں اس طرح کی پی ٹی پہندنہیں۔ہم نے پرٹیل سے بھی بات کی تووہ ہمیں سمجھاتی ر ہیں کہاس میں کوئی خرابی ہیں۔انسان کوئنگ نظر نہیں ہونا جا ہے۔ یہاں تک تو ہات ٹھیکے تھی کیکن اس کے بعد جب ہماری اسلامیات کی ٹیچر نے بھی ہم سے" پی ٹی" کرنے کو کہا تو ہم پریشان ہوگئے کداب کیا کریں؟ ہم نے اسلامیات کی ٹیجیرے اس موضوع پر بات کی کہ بید پی ٹی نہیں بلکہ ڈانس ہے اور وہ بھی میوزک کے ساتھ \_ تؤمس نے کہا: بیاسکول کے اُصولوں میں شامل ہے اور آپ کو پیضرور کرنا پڑے گی۔مس نے مزید کہا اسلام اتنی پابندیاں نہیں لگا تا اور میوزک کے بارے میں اسلامیات کی استانی نے کہا آپ خود دیکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ججة الوداع کےموقع پرتشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کراور گیت گا کران کا استقبال کیا۔ بیہ ہات من کر پہلے تو ہم اپنے ذہنوں پرز ورڈ التے رہے کہ خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پر کب دف بجایا گیا تھا؟ جب ہم نےمس کواصل واقعہ اور میوزک کی ممانعت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جارى بات مانے سے ہى انكار كرديا اور مزيد كہا: وُھول كا جومبيٹيريل ہے وہ دف والے ميٹريل جبیہا ہی ہوتا ہے مس نے بیجھی کہا: پی ٹی وغیرہ کرنے سے کوئی آپ لوگ عیسا ئی نہیں ہوجا <sup>ک</sup>یں

گے؟ مذہب تو دل کے اندر ہوتا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ خیر! کافی دیر بحث کے بعد مس نے ہماری بات مانے سے انکار کر دیا اور ہم دوستوں کو 'نافر مانبر دار' کا خطاب دے دیا گیا۔ کیونکہ مس کے کہنے کے مطابق سب مسلمان اڑکیاں تو بیکرتی ہیں گئین ہم نے بید پی ٹی نذکر کے ٹیچرز کا حکم نہیں مانا۔

اب آپ ہی بتا ئیں کہ ہم ایک صورت حال میں کیا کریں؟ گیا واقعی ہم ہی سب نہ کر کے اپنے اسا تذہ کی نافر مانی کے مرتکب ہورہ ہیں؟ ہم نے صرف آپ کو ہی اس لیے خط لکھا کیونکہ ہم آپ کو اپنا بڑا اور ہمدر دہم کر آپ سے مشورہ مانگنا چاہتے ہیں۔ برائے مہر بانی ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دے کر ہماری رہنمائی فرما ئیس کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آ مین یہ تواب دے کر ہماری رہنمائی فرما ئیس کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آ مین ۔ آپ اس عیسائی لڑکی کے لیے ہدایت کی دُعا سے چے گا۔

والسلام ..... يجه بريشان مسلمان بجيال

سب سے پہلے تو بچھے اس بات کے اظہار کی اجازت و یجھے کہ آپ اور آپ کی صالحات مومنات ساتھیوں کا خطمیر سے لیے بڑی خوشگوار حیرت اور سرت کا باعث بنا۔ ایک عیسائی مشزی اسکول میں پڑھنے والی بچیاں اپنے وین سے اس قدر گہراتعلق، اس کی درست معلومات کا اتنا شوق، اس کے تمام احکامات پڑعمل کا اس قدر جذبہ اور اس کے بارے میں شعور وواقفیت اور آگی شوق، اس کے تمام احکامات پڑعمل کا اس قدر جذبہ اور اس کے بارے میں شعور وواقفیت اور آگی حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کر عتی ہیں، سے بات میرے لیے اس قدر خوشی اور اطمینان کا باعث ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور بول۔ آپ جس ماحول میں زبرتعلیم ہیں دہاں اپنے کردار، باعث ہوں ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور بول۔ آپ جس ماحول میں زبرتعلیم ہیں دہاں اپنے کردار، اپنی نشست و برخاست اور سجے اسلامی تبذیبی واخلاقی تصویر پیش کر کے جس قدر تبلیغ کر عتی ہیں شاید کسی اور ذریعہ ہے کہ میں شہور کا در والی اور کی میں سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ آپ نے مشہور محاورہ من رکھا ہوگا: Actions وریئی کی ہر ہر چیز پڑمل پیرا ہوں گی تو یہ چیز دو سروں کے لیے اولاً تو باعث جسس ہوگی اور یہی تجس دین کی ہر ہر چیز پڑمل پیرا ہوں گی تو یہ چیز دو سروں کے لیے اولاً تو باعث تجسس ہوگی اور یہی تجس

(2) مضمون میں بات پیچھ ہم رہ گئی ہے۔اس کا بس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت وانیال علیہ السلام نے نظرت کی ریاست (بینی اسرائیل) کے قیام کی تاریخ بتاتے ہوئے فرمایا تھا:'' پھر میں نے دومقدی غیبی آ وازوں کو بیہ کہتے سنا:'' ہیمعاملہ کب تک اسی طرح چلے گا کہ میز بان اورمقدی مقام کوفتد موں تلے روند دیا جائے؟''اس پر دوسری آواز نے جواب دیا:'' دو ہزار تین سودنوں تک کے لیے۔ پھرمقدس مقام پاک صاف کردیا جائے گا۔''اس سے معلوم ہوا کہ ففرت کی ریاست 2300 ونول بعد قائم ہوگی۔( دانیال: ب:8ء آیت: 13،13) ایک پیش گوئی میں ہے کہ یہ 45 دنوں بعد ختم ہوجائے گی۔( دانیال: ب:12 ،آیت:8-13) اب ان 2300 سال کا آغاز کب ہے ہوگا اور سے 45 دنوں میں کیسے ختم ہوگی؟ شارحین کے مطابق ان 2300 سال کا آغاز یونانی بادشاہ اسکندر (الیگزینڈر) کے ایشیا یعنی ایران پر حملے سے ہوتا ہے۔ بیحملہ 333 قبل میچ میں ہوا۔ اس کو 2300 سال 1967ء میں پورے ہوں گے۔ (1967=333-2300) اسرائیل اگر چەقائم 1948ء میں ہوالیکن اس نے القدیں پر قبضہ 1967ء میں کیا۔ 1967ء کے 45 سال بعد ( تورات کی ایک آیت کے مطابق کلام الٰہی میں دن سے مرادسال ہوتے ہیں ) یعنی 2012ء میں اسرائیل ریاست کا خاتمہ..... یا خاتمے کا آغا ز..... ہوجائے گا۔اس کی تفصیل ڈا کٹڑ عبدالرحمٰن الحوالی کی کتاب یوم الغضب ،ترجمہ:رضی الدین سید میں دیکھی جاسکتی ہے۔ (3) یوں لگتا ہے کہ یہود کی اس مداخلت اور کا ئنات کی تسخیر کی فضول کوششوں ہے دواثر ات رونما ہوں گے:

(1) زمین کی گردش میں گڑ بڑے دن رات کے بننے میں تین دن کے لیے فرق آجائے گا۔
پہلا دن ایک سال، دوسرا ایک مہینے اور تیسرا ہفتے ہوجائے گا۔ بید جال کے خروج کے وقت ہوگا۔
(2) زمین کی محوری گردش رک جائے گی پھر متضا دسمت میں گھومے گی۔ ایسا ایک دن کے لیے ہوگا پھر اس کے بعد بیر گروش معمول کے مطابق ہوجائے گی۔ بید جال کی ہلاکت کے بعد قرب قیامت میں ہوگا اور اس کے بعد توجہ کے دروازے بند ہوجا نمیں گے۔ بید دو الگ الگ قرب قیامت میں ہوگا اور اس کے بعد توجہ کے دروازے بند ہوجا نمیں گے۔ بید دو الگ الگ واقعات ہیں جن کی مکنہ سائنسی دجوہ عالمی سطح پر کیے جائے والے وہ تجربات ہیں جو یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں کرر ہے مرمائے کے بل ہوتے پر پوری دنیا کے سائنس دان یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں کرر ہے

ہیں۔ بیان علوم کی روشنی میں ایک امرکانی توجیہہ ہے جن تک آج کی دنیا پہننے سکی ہے، کوئی حتی تحقیق یا آخری رائے ہیں ۔ حقیقت کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

مولانا اساعیل ریحان صاحب نے بھی بندہ سے بیسوال کیا تھا۔اس لیے بندہ اس کی کچھ مزیدتشریح ضروری سمجھتا ہے۔ پہلے تو ہیلحوظ رہے کہ ہر چیز کا اصل سبب تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ظاہری سبب کوئی بھی چیز ہو عکتی ہے۔ دجال کے خروج سے پہلے زمین کی گردش تھم کرتین دن کے لیےست ہوجائے گی۔ پہلا دن سال، دوسرامہینے اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوجائے گا۔ دجال کے خاتے کے بعد قیامت کے قریب زمین کی گردش ذرا دیرکورک کر پھر مخالف ست میں شروع ہوجائے گی۔ایک دن کے لیے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تو بہ کا درواز ہ بند ہوجائے گا۔اس کے بعد وہ معمول کے مطابق پھرمشرق سے طلوع ہوگا۔ان دو واقعات کا حقیقی سبب تو خالق کا تنات کا امر ہوگا۔ ظاہری سبب بیہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں شخیر کا تنات کے لیے کیے جانے والے وہ تجربات ہیں جوفطری نظام میں مداخلت کر کے اسے اپنے تابع بنانے کے لیے کیے جارہے ہیں۔کوئی بعید نہیں کہ خروج وجال ہے پہلے زمین کا تقم جانا ان کا ایک فوری اثر ہواور ہلاکت دجال کے بعدز بین کا اُلٹی سمت گردش کرناان کا دوسرااٹر ہوجوذ را در سے ظاہر ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

اس مضمون میں جو پچھ لکھا گیا میکھش امکانی توجیہہ ہے۔ ناقص سمجھ کا ناقص اظہار ہے۔ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف '' تذکیر' ہے بیعنی برا دران اسلام کوعلامات قیامت کے تذکرے کے ذریعے قیامت کی یاوولا نا اور آخرت کی نیاری کی ترغیب دینا۔ آپ کاشکر میر کہ اس طرف توجہ دلائی۔

(4) ہاں! دنیا میں جتنے بھی قرآن کریم ہیں وہ صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے کی کا پی ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا لکھا ہوانسخہ اسٹنول، ترکی کے میوزیم (نوپ کا پے) میں محفوظ ہے۔ عیسائیوں کی ہرشمتی ہے کہ انجیل کا ایک بھی نسخہ اصل عبرانی زبان میں محفوظ نہیں (خودعبرانی زبان

ہی محفوظ نہیں )۔حضرت عیسی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا تو رہنے ہی دیں لیکن مسلمانوں سے وہ ہیہ فضول سوال کرتے رہتے ہیں جوآپ ہے کیا گیا۔ پچھ عرصہ قبل ایک عیسائی یا دری مسلمان ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کا سبب بیہوا کہ میں نے ایک مسلمان عالم سے مناظرے کے دوران سوال کیا کہ جوقر آن مجیرآج موجود ہے وہ تو نسخۂ عثمانی ہے بیعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے تکھوا کر پورے عالم اسلام میں بھجوایا۔ قرآن کریم کانسخۂ محمد بیہ کہاں ہے؟ یا دری کہتا ہے بظاہر میسوال بڑامعقول ہے کہ موجودہ قرآن عثانی مصحف چھری مصحف نہیں .....لیکن حقیقت میں اتنا فضول ہے کہ مجھے ساری رات اس پر بے چینی رہی۔ بالآخر میں نے اسلام قبول کرلیا۔ بیہ سوال ابیا ہے جیسے کوئی کہے کہ تاج کمپنی جونسخہ چھا پتی ہے، بیتو نسخۂ تا جیہ ہے، نسخہ عثمانینہیں۔جب کوئی شخص کوئی کتاب لکھے پھراہے شائع کروادے جو بعینہ اس کی لکھی ہوئی تحریر کے مطابق ہوتو اس شائع شدہ کتا ہے کوائی شخص کی تصنیف کہا جا تا ہے۔ بیکوئی عقل مندنہیں کہتا کہاس کی کتا ہ صرف وہ ہے جواس نے خودلکھی یالکھوائی۔ بالکل پہی صورت حال قرآن کریم کی ہے۔عیسائی حضرات کے پاس تو انجیل کی اصل زیان کا بوری دیما میں ایک بھی عبرانی نسختہیں۔'' عیسوی نسخہ'' کا ان سے کیا مطالبہ کیا جائے؟ اصل نسخہ تو دور کی بات ہے، اصل زبان کا .....ایک بھی نسخہ..... پوری و نیا میں .....کہیں بھی ....کسی میوزیم میں بھی موجود نہیں \_مسلمانوں کی کتاب کی اصل زبان بھی محفوظ ہے، ابتدائے اسلام کے لکھے ہوئے نسنج بھی محفوظ ہیں۔ بیہ نسنخ آج کے موجودہ نسخوں ہے.....اور آج کے اور ساری دنیا کے قر آن کریم ایک دوسرے ہے حرف ہرف ملتے ہیں۔ سے اس کے اصلی اور حقیقی ہونے کی الیمی ولیل ہے کہ اس سے کوئی اٹکارنہیں کرسکتا۔ جبکہ دوسری طرف عیسائی حضرات کے ہاں صورت حال ہیہ کہ خوداس میں بھی اختلاف ہے کہ انجیل میں موجود حار مختلف کتابوں میں ہے اصل انجیل کون سی ہے؟ اوروہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ ونیا بھر میں انجیل کے ترجے چل رہے ہیں اور ہرتر جمہ دوسری زبان کے ترجے سے کافی کچھ مختلف ہے، کیکن کون ساتر جمہاصل کے زیادہ مطابق بااس ہے قریب ہے، اسے چیک کرنے کا کوئی ذریعہ ہیں، کیونکہ اصل نسخہ تو دور کی بات ہے، اصل زبان کا ایک بھی نسخہ بوری دنیا میں .....کہیں بھی ....۔کسی عجائب گھر میں بھی موجود نہیں۔

آپ کوانجیل میں موجود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق پیش گوئیوں کی کا لی بھیجی جارہی ہے۔
اس کی مدد ہے آپ اپنی دوست کواسلام کی دعوت بھی دے سکتی ہیں اور جو کلاس فیلوز آپ ہے۔
قرآن کریم ہے متعلق منفی سوالات کرتی ہیں ان کا جواب بھی اسی کے ذریعے ممکن ہے۔
غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے تعارف کے لیے حضرت مولا نامنظور نعمانی صاحب کی کتاب ''اسلام کیا ہے؟'' بہت مفید ہے۔ حضرت مولا نامنقی نقی عثانی دامت برکاتہم کی کتاب ''بائبل ہے قرآن تک 'اور' عیسائیت کیا ہے؟'' نیز معروف نومسلم دانشور' علامہ اسد لیو پولڈگی' روڈ ٹو میں۔ مؤخر الذکر کا اُردور جمہ ' طوفان سے ساحل تک' کے نام سے میں۔ مؤخر الذکر کا اُردور جمہ ' طوفان سے ساحل تک' کے نام سے میں۔ مؤخر الذکر کا اُردور جمہ ' طوفان سے ساحل تک' کے نام سے

(5) آپ ہرگزاس ڈائس نما پی ٹی میں حصہ نہ لیں۔ بیاسا تذہ کی نافر مانی تہیں۔ اللہ تعالیٰ اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فر مال ہرداری کا تقاضا ہے۔ اینے ایمان کی حفاظت استنقامت

کے ساتھ کریں۔ رقص اور موسیقی دونوں شیطانی کام ہیں۔ بیشیطان کے خاص ہتھیار ہیں۔ ان

کے ذریعے سے وہ دل میں نفاق کے نتے ہوتا اور بے حیائی کے کاموں کا شوق پیدا کرواتا ہے۔
ہمارے رحمانی ندہب میں رقص اور موسیقی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدید منورہ پہنچاتو بچیوں نے دف بچا کرآپ کا استقبال کیا تھا۔ اب جب حضور پاک ہجرت کر کے مدید منورہ پہنچاتو بچیوں نے دف بچا کرآپ کا استقبال کیا تھا۔ اب جب حضور پاک علیہ السلام نے دف کی اجازت دی اور ڈھول کو شیطان کی آ واز قرار دیا تو دف اور ڈھول کو آیک جیسا کہنے والے کتنی بڑی جہالت کا شکار ہیں؟ اگر انسان ندہب کی باتوں کو این ناقص عقل سے جسیا کہنے والے لئتی بڑی جہالت کا شکار ہیں؟ اگر انسان ندہب کی باتوں کو این عقص عقل سے طرح طرح کے سوالات کرکے جانچتا رہے گا تو نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ جو بات ہمارے ندہب میں طے ہوگئی بس وہ حرف آخر ہے۔ کسی کو بیح تی نہیں کہ من مائی خواہشات پورا جمارے ندہب میں طے ہوگئی بس وہ حرف آخر ہے۔ کسی کو بیح تی نہیں کہ من مائی خواہشات پورا کو نے کے لیے پو چھتا بھرے کہ ایسا کیوں ہوارا بیا کیوں نہیں؟

الله تعالیٰ آپ کی مدوفر مائے۔ مذہب دل میں بھی ہوتا ہے اور سرے پاؤں تک ہرعضو پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جوابیے مذہب کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اور جسم پر ظاہر کرنے سے شرماتے ہیں۔انہوں نے اپنا مذہب بدل دیا ہے اور اب ہم کو بھی اس بدل ہیں مبتلاً کرنا چاہتے ہیں۔

دل سے دُعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس کو بھی اور ہم سب کو بھی نیک ہدایت تصیب فرمائے۔ ایمان واسلام کی محبت اور اس بڑمل، اس کی تبلیغ کا شوق ہمارے رگ و بے میں، ریشے ریشے میں اُتاروے۔ آمین

# مصلحت بإغيرت ، كلونتك بإشعاعيس ، سوسال بعد

محترّ م مفتی محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

میں گزشتہ سات ساڑھے سات سال ہے آپ کا قاری ہوں۔ آپ کے مضامین ' اقتصاٰی کی میں گزشتہ سات ساڑھے سات سال ہے آپ کا قاری ہوں۔ آپ کے مضامین ' اقتصاٰی کی پہاڑ'، '' بولتے نقشے'' وغیرہ میرے لیے باعث توجہ رہے ہیں۔ آج میں چند نکات پر اپنے اشکالات کی وضاحت جا ہتا ہوں۔

(1) ...... آپ کی کتاب ''عالمی یہودی تنظیمیں'' میں صفحہ 53 پر لکھا ہے ۔''سوجدت ببند
پوری دل سوزی اور مکمل خیرخواہی ہے مسلمان تو جوانوں کو خمل و برداشت اور وسعت نظری
ورواداری کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔وہ مسلمانوں کو حکمت عملی سکھنے اور صلح حدیبیو والانرم روبیہ
اپنانے کی تربیت و ہے ہیں اور بی بھول جاتے ہیں کے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان و ثمن کے
زیر گئین علاقے '' مکہ مکرمہ'' میں جارہے تھے جبکہ دورِ حاضر میں و ثمن چڑھائی کر کے مسلم مما لک کو

جناب مفتی صاحب! آج سے سات سال تین ماہ قبل 'عزت مآب جناب پرویز مشرف صاحب' نے بھی کفرواسلام کے معرکہ میں صلح حدید بیا حوالہ دیا تھااور کہا تھااس موقع پرضرورت حامت سے کام لینے کی ہے۔ حدید بیا کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت جذباتی ہور ہے سے کام لینے کی ہے۔ حدید بیاتی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت جذباتی ہور ہے سے کے موقع سے کام کینے کی ہے۔ حدید بیاتی موقع سے کے موقع سے کام کینے کی ہے۔ حدید بیاتی ہور ہے ہے۔

یہ بات بھی سیجے ہے کہ مسلمان اس وقت کفارے تعداد میں کم تھے، یہ بھی سیجے ہے کہ وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی عالمی دجالی ریاست، ابتداے انتہا تک نا كافی تھے۔وہ اپنے ہیں كيمپ سے تقریباً 400 كلوميٹر دور تھے۔ان كی كوئی دفاعی لائن نہھی۔ان کو کمک کا پہنچنا تقریباً ناممکنات میں سے تقا۔وہ مشکل حالات میں بلیٹ کرکسی دفاعی حصار میں بناہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔مگر میں سمجھتا ہوں کہ سلح حدیبیا کا تذکرہ بیعت رضوان کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بیدوہ بیعت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت ہے ان تمام دعوؤں، تجزیوں اوراندیشوں سے قلعی اُنز جاتی ہے جو ہیہ کہتے ہیں کہ چونکہ حالات مسلمانوں کے موافق نہ تخصاس ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور صحاب كرام رضى الله عنهم اجمعين نے وقت اور حالات ديکھتے ہوئے'' حکمت'' ہے کام لیتے ہوئے گفار کے تمام مطالبے مانتے ہوئے کرلی۔ مسلمانوں نے صلح حدیبییاس لیے نہیں کی کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہ تھے اور

وفت کو ٹالنے کے لیے مجبوراً انہیں صلح کرنا پڑی ۔ صلح حدیبہ پیخض اللّٰہ کی وی کی روشنی میں رسول اللّٰہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حکم سے ہوئی۔اس لیے کہ اللّٰد نتعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ باقی سیسوال کیسورہ فٹخ تو صلح حدیب ہے بعد نازل ہوئی۔ دی متلو کی طرح وجی غیرمتلو پر ایمان ر کھنے والوں کے لیے اس طرح کے اعتراضات کچھ معنی نہیں رکھتے۔'' حضرت پرویز مشرف'' کی عكمت قطعة حضرت عمررضي الثدعندے زيا دہ نہيں ہوسكتى \_ ميں مجھتا ہوں كەحصرت عمر رضى الله عنه

کی حکمت کوصرف اورصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وحی الٰہی کی روشنی میں ویٹو کیا۔ مفتی صاحب کی کتاب سے لیے گئے مندرجہ بالا ا قتباس ہے بھی مجھے میں موتا ہے کہ جیے صلح حدید بیاس لیے ہوئی کیونکہ مسلمان دشمن کے زیرنگین علاقے میں جارہے تھے۔مؤد بانہ عرض ہے کہ میری اصلاح فرماد یجیے اور دل کے تر دد کو دور کر لیجے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر وے۔ میں سیجھی کہنا جا ہوں گا اگر آ بندہ بھی کسی صلح ہے مسلمانوں کی فتح مبین اوراسلام کا غلبہ بیتنی ہوتو فیھا جمیں بلاوجہخون بہانے کا شوق نہیں ہے( اپنا بھی اور دشمنوں کا بھی ) ورنہ ہمارا را ستہ تو بدر جنین،غز وہ بنونظیر،غز وہ بنوقدیقاع، بنوقریظہ وخیبرے ہوتا ہوا قادسیہ،نہاونداور برموک ہے گزرتا ہے۔ ہماراراستہ سومنات ہے گزرتا ہے شد کہ پلٹن میدان ہے۔

(2) .....مفتی کے سلسلہ 'وجالیات' سے متعلق ضرب مومن 19 تا 26 ذی الحجہ 1429 ہے میں مضمون چھیا ہے: '' دجال کہاں ہے؟'' اس کے ابتدائی پیرا گراف میں لکھا ہے: '' دجال کہا ہے مواقع پر کچھ عرضے کے لیے اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پھرزندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم مواقع پر کچھ عرضے کے لیے اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پھرزندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا وہ اسے کس طرح کرے گا غالباً کلوننگ کے ذریعے۔''

میری ناتھ رائے بیس بیا ندازہ چیج محسوں نہیں ہوتا کاونگ تو آئ کل ہی کافی شہرت یا چی ہے۔ دجال پیچھ مواقع پزہیں بلکہ ایک عظیم انسان گوتل کرے گا۔ پھراسے دوبارہ زندہ کردے گا۔ (نعوذ باللہ) پھر جب دوبارہ ای شخص کو مارنا چاہے گا تو اس پر قادر نہ ہوگا۔ وہ جومسلمان کو دوبارہ زندہ کرے گا تو کی کے کیا ہوگا۔ ای کوتو مثال بنا کروہ خدائی زندہ کرے گا تو پھواس انداز سے ہوگا کہ پہلے بیگام کی نے کیا ہوگا۔ ای کوتو مثال بنا کروہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دوسری بات بیہ کہ کوننگ کے ذریعے ایک جاندار خلیہ لے کر جو جاندار پیدا کیا جا تا ہے وہ ہو بہو پہلے کی ہمشکل ہوتا ہے کیکن بیوہ بی پہلا جاندار نہیں ہوتا۔ بلکہ بیا کی ہمشکل ہوتا ہے کیکن بیوہ بی پہلا جاندار نہیں ہوتا۔ بلکہ بیا کی ہمشکل ہوتا ہے کیکن بیوہ بی اور بڑا ہو کر ہو بہوا ہے سابقہ جاندار کی نقل میں ہوتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ پروان پڑ سے گا اور بڑا ہو کر ہو بہوا ہے سابقہ جاندار کی نقل ہیں ہوتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ پروان پڑ سے گا اور بڑا ہو کر ہو بہوا ہے سابقہ جاندار کی نقل ہیں ہوتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ پروان پڑ سے گا اور بڑا ہو کر ہو بہوا ہے سابقہ جاندار کی نقل ہو نے گا یقین اور بھی پڑتہ ہو گیا۔ اپنے اس خیال بیا نگی وہل کہے گا کہ اب تو بچھے تیرے دجال ہونے کا یقین اور بھی پڑتہ ہو گیا۔ اپنے اس خیال بیا نگر وہل کے گا کہ اب تو بچھے تیرے دجال ہونے کا یقین اور بھی پڑتہ ہو گیا۔ اپنے اس خیال بیا ملاح کا طالب ہوں۔

(3) .....ای مضمون کے آخر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں حضرت جمیم داری رضی اللہ عنہ کے سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک جزیرہ پران کی ملاقات جساسہ اور وجال سے ہوئی۔ وجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج سے سوسال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ (حدیث کے پیچے الفاظ مجھے یا دنہیں ہیں۔ مفہوم تقریباً یہی ہے) بعنی اس وقت روئے زمین پر جوانسان بستے تھے، 100 سال بعد بعنی 110 ھ تک ان میں سب کا انتقال ہوگیا۔ اسی بنا پر علما کا ایک بڑا طبقہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات و نیا کی نفی کرتا ہے کہ اگر اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات و نیا کی نفی کرتا ہے کہ اگر اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام ندہ میں قو بھی 100 سال بعد وہ بھی

وفات پاگئے اور اب زندہ نہیں ہیں۔ان دواحادیث کا ظاہری تعارض تر دومیں ڈالٹا ہے۔آپ سے مؤ دبانہ درخواست ہے کہ مناسب تطبیق فرما کرظاہری اشکال کودور کر لیجیے۔

دوسری بات سے کہ دچال یقیناً ایک انسان ہی ہے، جن نہیں ہے۔ کیونکہ جنوں میں سب سے
ہڑا شد پد شیطان ہے۔ اس میں بھی سیطافت نہیں کہ زبردئتی کسی کو گناہ پر آمادہ کر لے۔ دجال انتہائی
فز ہین اور سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہوگا۔ وہ اگر کسی گمنام جزیرہ پر قید ہے تو وہ سیملوم کہال
سے سیکھے گا؟ نیز اس دنیا پر رہتے ہوئے کیااس کی عمر میں اضافہ ہوگا؟ اب تک تو وہ ہزاروں سال کا
اوڑھا ہو جکا ہوگا؟

(4)..... گزشتہ کچھ مضامین میں "حضرت مہدی" کے ظہور کی علامت بیہ بتائی تھی کہ اس سال ماہِ رمضان میں جاپئد گربن اورسورج گربن ایک ہی مہینہ میں ہوں گے۔ 1424 ھ میں ایسا ، بى ہو بھى چكا ہے مگرا ہم بات بيكداس سال جا ندگر ہن درميان مہينة نہيں بلكه شروع مہينه ميں ہوگا۔ بد بات تو ایک اسکول کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ سورج گرہن جمیشہ قمری مہینہ کی آخری تاریخوں 28 یا 29 تاریخ کو ہوتا ہے جبکہ جاندگر ہمن ہمیشہ وسط مہینہ لیعنی 13 یا 14 یا 15 تاریخ کو ہوتا ہے اوراس کی وجہ جیا نداورز مین کی مخصوص حرکات ہیں۔ پہلی تاریخ کو جیا ندگر ہن ہونا خلاف عادت ہوگا۔ مجھے خلاف عادت کسی واقعے کے ہونے سے انکارٹبیں ہے۔ قیامت کے قریب بے شارخلاف عادت واقعات ہوں گے مگر جو بات میرے ذہن میں ہے وہ ہے کہ پہلی تاریخ کے جاند کے جاند گرہن کا مشاہرہ کیسے کیا جائے گا؟ پہلی تاریخ کا جاند نہایت باریک ہوتا ہے۔ بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا، بہت کم وفت کے لیے اُفق پر رہتا ہے۔ایسے میں اگراس پر گہن ہو بھی رہا ہوتو عام آ دمی کے لیے اس کا مشاہرہ تقریباً ناممکن ہے۔ابیا ہی محسوس ہوگا کہ کسی وجہ سے آج جا ند نظرنہیں آیا۔کسی کا ذہن ماسوائے سائنس دا نوں کے گرہن کی طرف نہیں جائے گا۔لہذا بیکھلی ہوئی نشانی محسوس نہیں ہوتی۔ نیز ریہ جا ندگر ہن ہرسال پہلے سے جیسے ابھی سے ریہ بتادیا گیا ہے کہ 2009ء میں دوسورج گربن اور جار جاندگر بن ہوں گے، انہی میں سے ہوگا یا یہ بالکل حساب

ے ہے کر ہوگا۔

أميدكرتا ہوں آپ جوابات دے كرميرےاشكالات كودوركريں گے-والسلام ...... ڈاكٹر محمد عارف،حيدرآباد

جواب:

یاد آوری، رہنمائی اور صلاح واصلاح کا از حد شکر بید۔اللّٰد تعالیٰ آپ کواس کا اجرعطافر مائے اور آپ کواپٹی، اینے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تیجی محبت نصیب فرمائے۔ آمین

(1)....ای جملے میں جدت پیندوں ہے مرادوہ اسکالر تھے جنہوں نے مشرف صاحب کووہ تقر مریتیار کر کے دی تھی جس میں انہوں نے مشہور ز مانداس فاسد تاویل سے کام لے کرا ہینے ناجائز افعال کوسند جواز فراہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کی بات بالکل بجااور درست ہے۔ ہندہ کے اس جلے کا مقصد ہرگز نام نہاد حکمت بیندی اور بزولی بنام مصلحت کوشی کی کسی بھی درجے میں حمایت نہ تھا، بلکہ وہی تھا جس کی تفصیل آپ نے کی اوراجمال میں نے بیان کیا کہیں مبہم جملے کی شکل میں۔ صاف بات سیہ کے کسلے حدیبیہ ہوئی اس لیے تھی کے مسلمانوں کے سیدسالا راعلیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک مسلمان (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کے انتقام کے لیے 14 سومسلمانوں سے موت تک کڑنے کا عہد لےلیا تھا۔اس غیرت اورا بمانی اخوت کے بے مثال مظاہرے نے کفار کو مجبور کیا کہ وہ آ کرسلے کی بات چیت کریں۔ آج ہم نے ایمانی غیرت کوا یک طرف رکھ کرخود سلے حدید بیکی ہی الیسی تشریح شروع کردی ہے جو ہماری برولی اور ہے ایمانی کوسند فراہم کر سکے۔اس سے بروی برتعیبی کی بات کیا ہوگی؟ کتاب کے الگے ایڈیشن میں اس تحریر کے ابہام کودور کر دیا ہے۔ جزا کم اللہ تعالیٰ (2)..... اس جملے کو بوں کردینا جاہیے..... ''غالباً کلوننگ کی کسی ترقی یافتہ شکل کے

(2)..... این بیلے تو یوں سردینا جا ہے۔... عام وست کی سائنسی توجید ہے کیونکہ اس قریبے ' اور واقعہ بید ہے کہ بیسب کچھ وجال کی طاقت کی سائنسی توجید ہے کیونکہ اس دارالاسباب میں اس کو جو طاقت ملے گی وہ بالکلیہ مافوق الفطرت نہ ہوگی بلکہ فطری قو تو ل پر غیر معمولی شخصی کے ذریعے حاصل ہوگی جسے عام لوگ کر شمہ نہ قدرت سمجھ کریم ودی سائنس دانوں غیر معمولی شخصی کے ذریعے حاصل ہوگی جسے عام لوگ کر شمہ نہ قدرت سمجھ کریم ودی سائنس دانوں

کے اس شعبدہ باز کو خدا مان لیں گے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے: '' وجال سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہے۔'' اگلے مضامین میں راقم یہ بات کہہ چکا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کارفر ما شعاعوں کو یہودی سائنس دانوں نے کسی حد تک محفوظ کر لیا ہے مکمل طور پرمحفوظ کرنے کو اور حب منتا استعال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ان شعاعوں کے ذریعے مجیرالعقول کام پلک جھیکتے میں منتا استعال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ان شعاعوں کے ذریعے محیرالعقول کام پلک جھیکتے میں کیے جاسکتے ہیں اور عنقریب دنیا دجال کے طہور سے قبل ہی جھوٹی خدائی کے بیتماشے دیکھے گے۔

کیے جاسکتے ہیں اور عنقریب دنیا دجال کے ظہور سے قبل ہی جھوٹی خدائی کے بیتما شد کے کھے گ ۔

جواس وقت زندہ شے۔اس کے بعد بھی عموماً سوسال بعد زمین پر وہ انسان نہیں رہتے جوآج زندہ جواس وقت زندہ شے۔اس کے بعد بھی عموماً سوسال بعد زمین پر وہ انسان نہیں رہتے جوآج زندہ بیں۔ان کی جگدی مخلوق لے لیتی ہے۔حضرت خصر علیہ السلام جیسا '' پیکر خیر'' اور دجال علیہ اللعت جیسا '' مرا یا گئوق لے لیتی ہے۔حضرت خصر علیہ السلام جیسا '' بیکر خیر'' اور دجال علیہ اللعت جیسا '' مرا یا گئوق لے لیتی ہے۔حضرت خصر علیہ السلام جیسا '' مرا یا گئوق لے لیتی ہے۔حضرت خصر علیہ السلام جیسا '' مرا یا گئر میں'' اس سے مشتنی ہیں۔

وجال گمنام جزیرے میں بند ہے، اسے بیعلوم سیھنے کی ضرورت نہیں، پھی تو اس کی صلاحیتیں ہے۔ مثال ہوں گی (اگرچہ صرف بشر میں ہی استعال ہوں گی) اور پھی یہودی سائنس دان اپٹی تمام ایجادات اس کے قدموں میں لاڈالیس گے تاکہ وہ ان کی عالمی حکومت قائم کر سکے۔ جہاں تک اس کی عمر کی بات ہے۔ سب یا تو زمان وموسم اس پرا شرا نداز نہیں یا پھرالٹد تعالی نے اس فتنے کو بنایا ہی اس کی عمر کی بات ہے۔ سب یا تو زمان وموسم اس پرا شرا نداز نہیں یا پھرالٹد تعالی نے اس فتنے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ مدتنیں گزرنے کے باوجود وہ شرکے کا موں کو نکھنے عروج تک پہنچانے کے لیے ایسا ہی چوکس و بیدار ہوگا جیسا کہ کوئی جوان العمر ہوتا ہے۔

(4) ..... بیرحساب سے بالکل ہٹ کر ہوگا۔اس کے وفت کوسمائنس دان پہلے ہے متعین نہیں کر سکتے۔ غالبًا باریک ہونے کے باوجوداس کا عام اور کھلا احساس ہی اس کی انفرادیت ہوگا۔ واللہ أعلم بسا هو کائن فی کائناته.

## جنگ مندکی ترغیب، جہادی عملی تدبیر، امیر کی تلاش

محترم مفتى ابولبا ببرشاه منصورصاحب السلام عليكم ورحمة الله

فلسطين اوراقصلی کےموضوع برآپ کےمضامین ایک عرصے سے میرے زیرِ مطالعہ رہے ہیں۔ میں پیسب کچھ پڑھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اقصلی کا مرشہ تو سایا جار ہا ہے ،مگر مجھ جیسا عامی اس سلسلے میں کیا کرسکتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی۔ آپ کی کتاب'' وجال'' کے شائع ہونے کے بعد میکی دور ہوگئی۔اس میں میرے جیسے تخص کے کرنے کے لیے بہت مواد ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کواس کی جزائے خیروے اور آپ آ بندہ بھی ہماری رہنمائی کا کام سرانجام دیتے رہیں۔ (1).....میں سوچتا ہوں کہ اقصیٰ کے راہتے میں ''ہند'' پڑتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس میں آ خری بڑے معرکے سے پہلے روایات کے مطابق ایک بڑی اور فیصلہ کن "ہند" میں ہوگی جس میں مسلمان ہندوستان کو فتح کریں گے۔اسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔مسلمان ہندوستان کے باوشاہوں کو بائدہ کر جب واپس پلٹیں گے تو دریائے اردن کے کنارے حضرت مہدی اپنے جا نثار ساتھیوں کے ہمراہ یہوداورموجودہ نصاریٰ کے ساتھ ایک انتہائی خوفٹاک جنگ میں مصروف ہوں گے۔ بیشکر حضرت مہدی اور ان کے ساتھیوں کا معاون ہوگا، چونکہ ہمارے خطے کواس ''جنگ ہند' سے براہِ راست تعلق ہے،اس کیے میراخیال ہے کہ اقصیٰ کے ساتھ ساتھو 'جگب ہند' کے موضوع پر بھی لوگوں کو بیدار کرنے کے مضامین لکھے جائیں، کیونکہ بہر حال' جنگ ہنڈ''''مرمجدون' کے مقالبے میں زیادہ قریب ہے اور ہم اس میں طوعاً با کر باملوث ہوں گے لہذااس کی تیاری اور قلب کوگر مانے کی ضرورت محسوں کرتا ہوں۔ (2).....ووسری بات میر کیملی جہا دکی عام آوی کے لیے کیا صورت ہے؟ ہرآ دمی کیا کرسکتا

ہے۔ اس کا تعیین امیر جماعت کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا امیر کون ہے؟
میں جہاد کی تیاری کس طرح ہے کروں؟ نماز شہیج وتھ ید، ذکر اللہ اور حرام سے اجتناب کے علاوہ میں
کیا عملی اقد امات کرسکتا ہوں؟ واضح نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں کا جو وفد غزہ کے لیے گیا تھا میرے
اندازے کے عین مطابق کچھ نہ کرسکا۔ مصری حکومت نے اسے غزہ جانے ہی نہ دیا۔ میرے خیال
میں اس وقت مسلمانوں میں جہاد کی جو داخلی رکاوٹ ہے اُسے دور کرنا پہلے مرصلے میں ضروری ہے،
میراس کی صورت کیونکر ہو گئی ہے؟

(3).....روایات میں ہے کہ قربِ قیامت میں مسلمان اور عیسائی مل کرایک جنگ کڑیں گے، اُس میں آنہیں کامیابی ہوگی۔مسلمان کہیں گے کہ بیکامیابی ہماری دجہ ہے ہوئی اور عیسائی اس کا کریڈے خود لینے کی کوشش کریں گے۔بعد میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوجائے گی۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں۔بس ایسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید سے جنگ کمیونزم (رُوس) کے خلاف افغانستان کی سرزمین پرلڑی جا چکی ہے جو درحقیقت کفر کے خلاف جہادتھا،مگرامریکانے ڈیڑھ دو ہرس کی خاموثی کے بعد جب دیکھا کہ افغان مجاہدین تن تنہا کامیابی سے بیہ جنگ کڑر ہے ہیں تواپیے مفاد کی خاطر محض اسلحے کی صورت میں مدد کی جب کہ اس کا کوئی فوجی لڑنے تہیں آیا۔ بعد میں عیسائی اب اس فنتح کا كريدَث ليت بين كه بهم نے ويتنام كا بدلد لے ليا۔ ميں اپنی اس رائے كی تصبح جا ہتا ہوں۔اگر واقعی رُوس کے خلاف جنگ وہی جنگ ہے جس کا ذکر روایات میں ہے تو پھر آخری معرکہ کا میدان سے چکا ہے۔ ایسے میں ایک امیر جماعت اور قائد کامتلاشی ہوں جومیری اور جھے جیسے ہزاروں عام مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور بتا تارہے کہ ہرا گلے مرحلے میں جمیں کیا کرنا جاہے۔اُمیدہے کہ آپ میری مؤثر رہنمائی فرمائیں گے۔ ڈاکٹر محمد عارف، حیدرآباد

جثاب ۋاكىرصاحب!

وعليكم السلام ورحمة اللدو بركانته

1- جب جذبه جهاوا يك مؤمن كے دل كوشوق شهادت سے كرمانے لگتا ہے تو پھرشرق وغرب

کی تفریق کے بغیرا ہے تو میدانِ کارزار میں ہی چین آتا ہے، عیا ہے وہ ہند میں ہے یا ہر مجدون میں۔ دراصل اسلام کے آغاز میں عرب نے غیرت مند مجاہدین نے ایک بیٹی کی بکار پر آگر سندھ اور ہند کی سرز مین میں اسلام کی بلایا تھا۔ اب آخری دور میں ''قصلی کی بکار'' پر ہند ہے باند بخت اور خوش نصیب جہادی جمادی جماعت لبیک کہتے ہوئے عرب جائے گی اور فلسطین کے ''معرکۃ المعارک' میں امیرالمجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی میں اسلام کی بات کریں یا ہندگی، عراق کی یا کشمیر کی، ان شاء اللہ سعادت مندروهیں جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات کریں یا ہندگی، عراق کی یا کشمیر کی، ان شاء اللہ سعادت مندروهیں جب جہاد فی سبیل اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گاتو ان کے لیے زمان و مکان اور جغرافیہ و زبان کا فرق بھی آٹر نے نہیں آئے گا۔ ویسے جہادے ہند کے ابتدائی تجرباقی معر سے جو سرز مین شمیر پر لڑے جارہے ہیں ان بی کے گا۔ ویسے جہادِ ہند کے ابتدائی تجرباتی معر سے جو سرز مین شمیر پر لڑے جارہے ہیں ان بی کے حوالے سے اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ حوالے سے احفر کے متعدد مضامین المحدللہ اس موضوع کے حوالے سے اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ حوالے سے احفر کے متعدد مضامین سے تو پوری کتا ہے تر شیب پاسکتی ہے۔

لیے درکارا بیندھن بھی کم نہ ہو۔اور جب جہاد بالنفس کا موقع آئے تو ہم اپنی حقیر جان کواللہ کے وین کی سربلندی کے لیے استعال کرتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ کریں نہ کسی کے دباؤیا رعب سے اسے چھوڑیں۔

### يجيس سوالات ايك تجويز

محترّ م جناب مفتی صاحب! السلام علیکم ورحمة اللدو بر کاننه

میرے اس خطاکا مقصد اپنے ذہن میں پائے جانے والے بچھا شکالات کے متعلق رہنمائی
حاصل کرنا ہے جبکہ چندا یک باتوں کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔علاوہ ازیں میں بچھ تجاویز بھی
دے رہا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ بچھا شکالات اور تنجاویز غیرا ہم ہوں ،لیکن جومنا سب معلوم ہوں تو
د حال' نامی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں افادہ عام کے لیے انہیں شاملِ اشاعت کیا جاسکتا
ہے۔

(1) ..... 'مہدویات' کی پہلی قبط میں آپ نے پہلے پیراگراف ہیں حضرت مہدی کے بارے میں کھا ہے: ' وہ ابھی پیدائیس ہوئے۔ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔' کیا احادیث میں اُن کے وقت پیدائش کی علامات کے متعلق بھی کوئی روایت ملتی ہے؟ یہ آپ نے کس بنیاد پر کھھا ہے؟ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ اسی من جری یعنی 1429 ھیں ہی پیدا ہوگئے ہوں تو پھر اُن کے ظہور کا سال 1469 ھ بنتا ہے جو نصف صدی کے بعد آتا ہے جبکہ آپ نے کھھا ہے کہ صدی کے مجد دہونے کی رُوسے نصف صدی سے پہلے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔ آپ نے کھھا ہے کہ صدی کے مجد دہونے کی رُوسے نصف صدی سے پہلے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔ (2) ..... آپ نے مزید فرمایا ہے: ''مہدی ان کا نام نہیں ، لقب ہے جمعتی'' ہدایت یا فتہ۔'' یعنی اُمت کوان کے دور میں جن اُمور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیا بی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے سلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محش ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیا ب نہ ہور ہے ہوں گے، [ اُمت کوکا میا بی اور برتری

کے لیے کن چیزوں اوراُ مورکی ضرورت ہوگی؟ احضرت مہدی کو قدرتی طور بران کا ادراک ہوگا۔

[ کیا قرآن وحدیث میں مسلمانوں کے ہرمسکلے کاحل موجود نہیں ہے؟ اور کیا ہم کہ سکتے ہیں کہ پوری و نیا کے تمام مجاہدین ان تمام صفات سے عاری ہیں جن کی بدولت وہ کامیابی حاصل کرسکیں؟ اوروہ ان کو تا ہیول کی تلافی اور ان چند صفات کوباً سانی اپنا کراُ مت کے لیے مثالی کروار اداکریں گے اوروہ ان کو تا ہیول کی تلافی اور ان چند صفات کوباً سانی اپنا کراُ مت کے لیے مثالی کروار اداکریں گے اوروہ کی تحدید سالوں میں کرلیس کے جوصد یوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہا ہوگا۔

[ کیا اس تحریراور اس حدیث شریف میں تضاونہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: 
[ کیا اس تحریراور اس حدیث شریف میں تضاونہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: 
دمیری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلمان جن پر قال کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی۔''

(3).....حفرت مہدی کو حربین میں تلاش کرنے والے سات علماء میں سے علیحدہ علیحدہ ہر جموی ایک کے ہاتھ پر 310 سے پھوافراد نے بیعت کر رکھی ہوگی یا سب سمات علماء کے ہاتھ پر جموی طور پر 310 سے پھھاو پر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی؟ کیونگد آپ نے ایک جگہ تحریفر مایا ہے: ''دحتی کہ وہ سات علماء جو دنیا کے مختلف حصول ( ممکنہ طور پر پاکستان وافغانستان ،از بکستان ،ترکی، مشام، مراکش ، الجزائز، سوڈان ) سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہرایک کے ہاتھ پر تین سودی سے پچھاو پر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی ۔'' جبکہ آگ ایک بیرا گراف میں لکھا ہے: ''ای طرح بیسات علماء بھی ان کی جبتی میں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود تین سوکے لگ بھیگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حربین بہتی بھی ہوں گے۔'' موجود تین سوکے لگ بھیگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حربین بہتی بھی ہوں گے۔'' موجود تین سوکے لگ بھیگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حربین بہتی بھی ہوں گے۔'' ایک طرح بیسات علماء بھی ان کی جبتی میں سائنسدان کو لاشیسلا نے '' Deathray 'نے دکر نے کا علان کیا۔'' یہ ' Deathray '' یہ ' Deathray '' یہ ' Deathray '' یہ ' Deathray '' یہ ' کیا علان کیا۔'' یہ ' Deathray '' یہ ' Deathray '' یہ ' کیا سے ''

(5).....'جب حضرت مہدی کی یور پی عیسائیوں سے جنگ ہوگی ،اس میں حضرت کے ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے۔''

کیا خراسان کے لشکر کے افراد بھی اس کشکر میں شامل ہوں گے بیان کی تعداد علیحدہ ہوگی؟

(6)..... ' متحدہ بور پی فوج کا 9 لا کھ 60 ہزار کا لشکر بورپ کے دروازہ مشطنطنیہ (استنبول) سے گزر کرشام کی سرز مین پرآیا ہوگا۔''

اس فقرے میں شام کی موجودہ جغرافیائی حدود بیان کی گئی ہیں یاوہ حدود جواسلام کے ابتدائی زمانے میں تھیں؟ اگروہی تھیں تو اُس زمانے کے ملک شام میں کون کون سے ممالک یا علاقے شامل تھے؟

(7).....' جبتم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہوجاؤ، چاہے تہہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر ( کرائنگ کر کے ) کیوں نہ جانا پڑے، کہاس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس حدیث شریف میں سیاہ جھنڈوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقتاً سیاہ ہوں گے یا محاور تا؟ لیعنی کیا اس میں سیاہ جھنڈوں سے مراد کالی گیڑیوں کولیا گیا ہے یا حقیقتاً سیاہ جھنڈے؟

(8)...... آپ نے تخریر فرمایا ہے کہ ظہور مہدی کے آٹھویں سال دجال ظاہر ہوگا اوراس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گا تو زمین پرجالیس ون رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا ایک مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوں کے برابر ہوں گے۔

پوچھٹا ہیہ ہے کہ کیااحادیث میں اس کی تعیین ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خروج وجال کے پہلے دن تازل ہوں گے، دوسرے دن ، تیسرے دن یا بقیہ 37 ونوں میں سے کسی ون؟

(9).....ورج کا اپنے غروب کے مقام سے طلوع ہونا ، د جال کا ظہور اور زمین کے جانور کا خمود ار ہونا ۔ کیا بین تنے موار ہوں گے جانور کا خمود ار ہونا ۔ کیا بینتیوں واقعات حدیث شریف میں بیان کردہ ہڑ تیب کے مطابق خمود ار ہوں گے یا ظہور د جال سے پہلے زمین کا طہور د جال سے پہلے زمین کا جانور خمود ار ہوگا؟

(10)..... و حضور صلى الله عليه وسلم في صحاب المام رضى الله عنهم سے بوچھا: و كياتم في كسى

ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خطکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟''صحابہ نے عرض کیا:''جی ہاں! یارسول اللہ!''فر مایا:''قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70 ہزارافرا داس شہر کے لوگوں سے جہادنہ کرلیں۔''

اس حدیث شریف میں کس شہر کا تذکرہ کیا گیاہے؟

(11).....' جبتم دیکھوکہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے ٹکل آئے تو اس کشکر میں شامل ہوجاؤ ، جیا ہے تھیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر ( کرالنگ کر کے ) کیوں نہ جانا پڑے ، شامل ہوجاؤ ، جیا ہے تہ جہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر ( کرالنگ کر کے ) کیوں نہ جانا پڑے ، کہال کشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کاظہور خراسان کے شکر میں ہوگا، جبکہ پہلے آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کاظہور بیت اللہ نثر بیف میں ہوگا؟اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خراسان کی جانب سے نگلنے والالشکر حضرت مہدی سے مدینے میں جا کرمل جائے گایا بیلشکر ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنام نہا ڈسلم حکمرانوں کے خلاف ہندوستان میں ہی جہادکرے گا؟

(12).....ن فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہور ہی (پیحضرت عیسلی علیدالسلام کے نزول کا وقت

ہے) یا عصر کی جماعت کا اجتمام نہیں ( میہ یہودیوں کے کئی خاتمے کا وقت ہے )۔''

اگر جم موجودہ زمانے کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اسنے نمازی نہیں

ہوتے جننے کہ نماز جمعہ میں ہوتے ہیں اور عصر کی جماعت کا اہتمام بھی نہیں ہور ہا، بلکہ وقت

گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی محنت رنگ لار بھی ہے اور لوگ وین سے دور ہوتے جارہے ہیں۔

تو کیا اس سے میہ بچھنا جا ہیے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے بھی وہ تمام مسلمان ختم ہوجا ئیں

گرجہ نماز جسر فرض کی بارہ می نہیں کر تہ اقرام لوگ نے ان کی ان نگی بھی متنام مسلمان ختم ہوجا ئیں

گے جونماز جیسے فرض کی پابندی نہیں کرتے یا تمام لوگ نماز کی ادا نینگی کا اہتمام کرنے لگیں گے؟ مدد در مدد میں میں ایک کرتے یا تمام لوگ نماز کی ادا نینگی کا اہتمام کرنے لگیں گے؟

(13) ....حضرت مبدى كے لشكر كے جن تين گروہوں كا ذكر كيا گيا ہے ليتى بھاگ جانے

والا آیک تنهائی الشکر، شهید ہونے والا آیک تنهائی الشکر اور فتح حاصل کرنے والا آیک تنهائی لشکر، کیا ان

تنین گرہووں اور حضرت کے مقابلے میں آئے والے نام نہاد مسلمانوں کے علاوہ بھی مسلمانوں

210

ہیں ہے لوگ ہوں گے جوغیر جانبدار رہے ہوں اور جنہوں نے جنگ ہیں هضہ ہی شدلیا ہو؟ ان کے بارے ہیں احادیث ہیں کوئی وضاحت ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیاان کا شار کفار ہیں ہوگا یا وہ مؤمنوں ہیں شار کیے جائیں گے؟

(14) ..... (احادیث ہے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جو حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گنے والوں ہے بھی زیادہ بد بجنت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے خالفین میں سے ہوگا اور اسے اللہ تعالی ساری ونیا کی آئکھوں کے سامنے در دناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین ونیا کی آئکھوں کے ساتھ در مین اس منے در دناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسادیے جا تمیں گے۔ میدوہ لوگ ہوں گے جوآج کی کے سب سے بڑے فتنے یعنی دو کاری ارتد اور کا شکار ہو چکے ہوں گے اور ان کا سربراہ دعوبراللہ سقیانی ''نامی شخص ہوگا۔''

'' توجناب من! شراب وزنا کو حلال اور سود وجوے کو جائز سمجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جاننے والے وہ بدنصیب روشن خیال ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح فرخ کیے جائیں گے۔ آج کل خیجر سے ذرج کی خبر ہے وزخ کی خبر ہے۔ آج کل خیجر سے ذرج کی خبر میں بہت آتی ہیں۔ حضرت مہدی ان کے سروار سفیان نامی شخص کو ایک چنان پر بکری کی طرح فرج کردیں گے۔''

اس سے پہلے ایک جگدان سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا بھی تذکرہ ہے۔ابسوال سے پہلے ایک جگدان سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا بھی تذکرہ ہے۔ابسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنساد بے جا نمیں گے تو مسلمان ان کے ساتھ بغیر جنگ کیے ان کا مال ، مال غنیمت کے طور پر کیسے حاصل کریں گے؟ اور وہ لوگ جا توروں کے جا کیں گے؟

ان دونوں ہیرا گراف میں تضاد کیوں ہے؟

(15)..... ومخراسان بإكستان اور افغانستان كے چند علاقوں بيمشتل علاقے كا قديم

جغرافیائی نام ہے۔''

اس میں پاکستان کے کون کون سے علاقے اور افغانستان کے کون کون سے علاقے شامل بن؟

(16).....'' حضرت دانیال علیه السلام کی اس پیش گوئی کے جس حصے ہے ہمیں دلچیسی ہے وہ بیہ ہے:'' شمالی با دشاہ کی جانب سے فوجیس نیار کی جا ئیس گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دیں گی۔ پھروہ روزانہ کی قربانیوں کوچیس لیں گی اور وہال نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔''

''اورافواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو نا پاک اور دائمی قربانی کوموقوف کریں گے ۔ اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے۔ اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پہچانے والے تقویت پاکر پچھ کر دکھا کیں گے۔'' (تو رات: ص برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پچپانے والے تقویت پاکر پچھ کر دکھا کیں گے۔'' (تو رات: ص

ان دوفقروں سے تو بین ظاہر ہور ہاہے کہ اسرائیلی افواج مسجدِ اقصلی پر قابض ہوجا ئیں گی۔ کیا واقعی ایسا ہی ہوگا اور کیا حضرت مہدی علیہ السلام اس کے بعد ظاہر ہوں گے؟ یا پیش گوئی کے اس حصے میں بھی یہود و فصاریٰ نے تحریف کردی ہے؟

(17).....حدیث شریف میں جو ''ماوراءالٹہ'' ہے ''حارث تراث' ( کسان ) کے چلنے کا تذکرہ کیا گیا ہے تو میہ علاقہ کہاں واقع ہے؟ اور اس میں کون کون سے مما لک آتے ہیں؟ کیا خراسان کوہی ''ماوراءالنہ'' کہتے ہیں یا بیکوئی اور علاقہ ہے؟

(18)......'' حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وفت تک ساری دنیا کی مخالفت وملامت کی پروا کیے بغیر جہاد کی ہا بر کت سنت پرڈ ٹے رہیں گے۔''

خدارا!احساس کیجیے کیا موجودہ حالات کے نتاظر میں جہاد کے ساتھ''سنت'' کالفظ استعمال کرنا درست ہے یااس پر''فرض'' کااطلاق ہوتاہے؟

(19).....نفرت کی ریاست کے 23 سوسال بعد قیام کے متعلق جو پیش گوئی ہے تو ان

سالوں کا شار سکندرِ اعظم کے ایشیافتح کرنے ہے ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور شارحین اس کی کیا توجیہہ بیان کرتے ہیں؟

(20)...... دمسیمیات 'کی پہلی قسط' مسیحا کا انتظار' میں ہے:'' د جال حضرت مہدی اوران کے ساتھ موجود فاتحین یورپ وعیسائیت مجاہدین کو شخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا؟''

یباں صرف فاتحین بورپ وعیسائیت ہی کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مہدی خروج دجال سے پہلے صرف عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور یہودیوں کے ساتھان کا کوئی معرکہ نہیں ہوگا؟ کیا عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ان جنگوں میں یہودی عیسائیوں کا ساتھ نہیں دس گے ؟

(21).....(مسیمیات' کی دوسری قسط' نیج کی کڑئ' میں لکھا ہے:''وہ آخری ہاراُردن کے علاقے میں'' افیق' نامی گھاٹی پرنمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجال کے لشکر کے درمیان جنگ ہوگ اور جب مسلمان نماز فجر کے لیے اُٹھیں گے تو حضرت عیسلی علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوجا کئیں گے۔''

جبکہ ''مسیات' کی تیسری قبط'' قیامت کب آئے گی؟'' میں ہے کہ اللہ تعالی ٹھیک اس وقت خاص طور پر سے ابن مریم کو بھیجے گا کہ جب دجال ایک نوجوان کو مارکر زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ جبکہ اسی قبط میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام دشق کی جانب مشرق میں سفید میںنارے (یادمشق کے مشرقی وروازہ پرسفید بل) کے پاس نازل ہوں گے۔

'' دجالیات''کی دوسری قنط'' دجال کاشخصی خاکہ' میں ہے کہ سلمان شام کے'' جبل دخان''
کی طرف بھا گ جا 'میں گے۔ وہاں فجر کی نماز کے وقت میسلی بن مریم نازل ہوں گے۔
تو حضرت میسلی علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟
تو حضرت میسلی علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟
(22) ۔۔۔۔'' د قبال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چا دریں اوڑ تھے ہوئے ہول گے۔''

کیا ایران میں اتنے بڑی تعداد میں یہودی آباد ہیں؟ یا ایراتی لوگ یہودیت قبول کرلیں گے؟ یا پھر یہاں 70 بزارے عربی محاورے کے مطابق کثیر تعداد مراد لی گئی ہے؟

ر بر المنان سے گوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا: (1) جب سورج اپنے کو ایک کے ایک کام ہے۔ ان کا ایک کام ہوں کے ایک کام ہوں کے ایک کام نہیں کا تا ہے تین واقعات السے خمودار ہوں گے جوالیک دوسرے کے بعدرونما ہوں گے اور پھرفارغ وفت والوں کے پاس بھی وفت ندر ہے گا۔''اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب یہ تین یا تیں رونما ہوں گی تو پھر کسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب یہ تین یا تیں رونما ہوں گی تو پھر کسی اللہ علیہ وسلم نے بہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا بیاس نے اپنے ایمان قبول نہیں کیا تھا بیاس نے اپنے ایمان سے گوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا: (1) جب سورج اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا ایمان سے گوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا: (1) جب سورج اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا

شروع كرد عكا-(2) وجال تمودار موكا-(3) اورزيين كاجانور تمودار موكا-" ( صحيح مسلم)

اس صدیت تشریف سے ظاہر ہور ہا ہے کہ خروج دجال کے ساتھ ہی تو ہے کا دروازہ بند ہوجائے گا جبکہ '' قارئین کی نشست'' میں '' پیش گوئیاں ، ہیکل سلیمانی ، عیسائی حضرات کا ایک بے ٹکا سوال' کے عنوان کے تخت آپ نے وضاحت کی ہے کہ دجال کی ہلا کت کے بعد قرب قیامت میں زمین کی محوری گردش ڈک جائے گی پھر متضاوست میں تھوے گی۔اس کے بعد تو بہ کے دروازے بند

ہوجا کیں گے۔(لیعنی دجال کی ہلاکت کے بعد)ان دونوں باتوں میں تضاد کیوں ہے؟

(24)..... " كفركاز ورثورٌ رباب شكفريات كاغلبتم بهور باب\_اس كى وجيمض كسى جرى اور

اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔

کیا اس فقرے سے قائد مجاہدین امیرالمؤسنین مُلَّا محمد عمر مجاہد دامت برکاتہم اور طالبان کی جہاد کے لیے اور مہا جرمجاہدین کے لیے دی گئی تنظیم الشان قربانیوں کوزک نہیں پہنچ رہی؟ کیا بیفقرہ بیتا شرخیس وے رہا کہ موجودہ زمانے میں بھی کوئی اہلِ قائد مجاہدین کومیسر نہیں؟

ہی دن لکیس کے جینے قائد کواپنی بے نفسی اور اسلام کے لیے فنائنیت ثابت کرنے میں لگتے ہیں۔'' اس فقرے ہے بھی بیتا تر ماتا ہے کہ دنیا بھر میں جاری جہادی تحریکوں اور طالبان کی قیادت ا بيخ مقصد ميں مخلص نہيں ہے حالانکہ امير المؤمنين مُلّا محمد عمر مجامد واست بر کاتبم نے صرف ايک مہاجر مجاہد کو کفار کے حوالے تدکرنے کے لیے بوری سلطنت تجھوڑ دی۔ آپ کی رائے کے مطابق مجامدین کی ناکامی کی وجدان کی قیادت میں خلوص کا فقدان ہے جبکہ میری ناقص رائے کے مطابق جب تک مسلمان کفار کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے (جاہے وہ مسلم مما لگ کے حکمران ہوں یا عوام الناس) اس وفت تک فتح کا تصور بھی محال ہے۔ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق افغان مجاہدین کو پہنچنے والے نقصانات میں ہے 90 فیصد ہے بھی زیادہ حصدان نام نہادیا کستانی اورا فغانی مسلمانوں کا ہے جوطالبان کے خلاف جاسوی کرتے ہیں اور شالی انتحاد کے وہ مسلمان فو تی جو غیثو افواج كى حفاظت كرتے ہيں۔ اگر ميكفار نمامسلمان نے سہت جائيں اورلشكر كفار كى اعانت نه كرين تو نميوًا فواج افغانستان مين أيك جفتے كے اندرائدر شكست سے دوجار جوكرا پنا بوريا بستر ليشنے ير مجبور موجا ئيس گي-

آخر میں عرض ہے کہ آپ نے اپنے مقعمون میں بہت گاڑھی اُردواور مشکل اصطلاحات استعمال کی بیں جسے عام پڑھا لکھا آدی ٹیمیں بہت کھاڑھی کرصوبہ سرحداور بلوچستان کے باشند ہے تو سیجھنے ہیں اور بھی مشکل محسوس کرتے ہیں اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں توان مضامین کی کتابی شکل ہیں اس طرح تسمیل کرلیں کہ خیالات کی روانی میں بھی فرق نہ آئے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کرسکے مہیں تو تسمیل کرلیں کہ خیالات کی روانی میں بھی فرق نہ آئے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کرسکے مہیں تو فرہنگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی فربی کے میں معتی دیکھ کرم فہوم سے مستفید ہو تھیں۔

والسلام خليل الرحمٰن ۽ ڻا نک

الجواب:

1- آپ اس جملے کا مطلب نہیں سمجھے۔ یہ جملہ ایک مخصوص طبقے کے اس نظر یہ کی تر دید کے لیے تھا جس کے مطابق حفرت مہدی آئ سے صدیوں پہلے پیدا ہو چکے تھے پھر کسی غارمیں پوشیدہ ہوگئے اور پھر قرب قیامت میں ظہور کریں گے۔ اس جملے کو یوں بناوینا چاہیے: ''وہ پیدا ہوکر رویش نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔'' باقی ان کے وقت ظہور کی بڑی علامات و نیا بھر کے مسلمانوں کا گرر گھیرا تنگ ہوئے جانا اور چندا یک مسلمانوں کا گفر کے خلاف فر فر کے خلاف و اس کے رہنا اور اُمت کی فکرر کھنے والے در دمند مسلمانوں کا بارگا والہی میں کسی قائم جری کے ظہور کی دعا تیں در داور لگن سے مانگنا ہے۔ جب فتندا تنا بڑھ جائے کہ عام قائد بین جہاد اور مصلحین وقت علاء کے بس میں ندر ہے اور سب مل کر کسی متبع سنت قوی التا شیر روحانی و جہادی شخصیت کی دل کی علاء کے بس میں ندر ہے اور سب مل کر کسی متبع سنت قوی التا شیر روحانی و جہادی شخصیت کی دل کی گھرائیوں سے تمنا کرنے لکیس نیب ان کا ظہور ہوگا۔ واللہ اعلم۔

2-ائ تحریراور حدیث شریف میں تضاد نہیں، توافق و تابید ہے۔ مسلمانوں کی جو جماعت حق کی خاطر قبال کرتی رہے گی حضرت مہدی اس کے امیر ہوں گے اور یہ جماعت جو قربانیاں و سے رہی ہوگی، وہ ان کو نتیجہ خیز بنا کرفتح و نصرت سے سرفراز ہوکر خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ ان کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کوجس کامل درجے کی انتباع شریعت، اشحاد وا تفاق اور دلوں کی حسد و بغض، کینہ وعناد سے مکمل تطہیر کی ضرورت ہوگی، وہ حضرت مہدی کی اصلاح و تربیت اور صحبت و تا شیر کے ذریعے حاصل ہوجائے گی۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کی عملاً کمی آپ کے ظہور سے پہلے تا شیر کے ذریعے حاصل ہوجائے گی۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کی عملاً کمی آپ کے ظہور سے پہلے تا شیر کے ذریعے حاصل ہوجائے گی۔ یہ وہ چور پر دین مکمل ہو ۔ بس اسے مکمل طور پر اپنانے کی ہر مسلمان محسوس کررہا ہے۔ باقی نظریاتی طور پر دین مکمل ہے، بس اسے مکمل طور پر اپنانے کی ہر مسلمان محسوس کررہا ہے۔ باقی نظریاتی طور پر دین مکمل ہے، بس اسے مکمل طور پر اپنانے کی خد میں ہوں۔

2- غالب امرکان علیحدہ علیحدہ سات علاء کے ہاتھ پرمخلصین کی بیعتِ جہاواوراستفامت حتی الموت کا ہے۔ و نیا میں جہال جہال اصلاح و جہاد کی تحریکیں چل رہی ہیں، جواہلِ علم وصلاح ان الموت کا ہے۔ و نیا میں جہال جہال اصلاح و جہاد کی تحریکیں چل رہی ہیں، جواہلِ علم وصلاح ان کی قیادت کررہے ہیں اللہ تعالیٰ میں سعادت کی قیادت کررہے ہیں اور جومجاہدومر بیدان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ میں سعادت عطا کرے گا کہ بالا خران کی طاقت، صلاحیت اور قربا نیوں کی برسات جمع ہوکر جس پرنا لے میں عطا کرے گا کہ بالا خران کی طاقت، صلاحیت اور قربا نیوں کی برسات جمع ہوکر جس پرنا لے میں

اکٹھی ہوکر بہے گی ، وہ حضرت مہدی کے قدموں پر گرر ہاہوگا۔

4 بید موت کی شعاعیں ہیں۔ دراصل ہرموا دٹرائی اینگل میں جو تیز ترین مقاطیسی شعاعیں کا رفر ما ہیں، یہودی سائنس دان ان کو جمع کرنے اور حسب منشا استعال کرنے کی سرتو ڈکوشش کررہے ہیں۔ بیشعاعیں اگر کسی انسان کے ہی میں آ جا کیں تو ان سے جیرت انگیز کام لیے جاسکتے ہیں جن کو تولد بالا مضمون میں بیان کیا جاچکا ہے۔ یہود بت کے چوٹی کے د ماغ اس روئے رفین پر ان شعاعوں کی طاقت کوسب ہے مؤثر ترین اور مہلک ترین ٹیکنالوجی ہجھتے ہیں۔ حتی کہ وجال کے خروج کے اعلان کو انہوں نے ان کے حصول پرموقوف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول وجال کے خروج کے اعلان کو انہوں نے ان کے حصول پرموقوف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول دیال کے خروج کے اعلان کو انہوں نے ان کے حصول پرموقوف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول دیال کے خروج کا میابیاں حاصل کرلیں گے، دیال کے خروج اور برنام خود دنیا پر بے تاج باوشاہی اور نا قابلِ چیلنے افتد ارکا اعلان کر دیا جائے گا۔ دیال کے خروج اور برنام خود دنیا پر بے تاج باوشاہی اور نا قابلِ چیلنے افتد ارکا اعلان کر دیا جائے گا۔ دیال کے خروج اور برنام خود دنیا پر بے تاج باوشاہی اور نا قابلِ چیلنے افتد ارکا اعلان کر دیا جائے گا۔ دیال سے خروج کے دیا افراداس کشکر کا انہم ترین عضر ہوں گے۔

کے اس زمانے میں شام کی حدود میں آج کے جار ملک شامل تھے: (1) موجودہ شام (2) اردن (3) فلسطین (4) لبنان ۔ آخری زمانے کے اہم ترین واقعات اسی خطے میں پیش آئیں گے جوان جارملکوں پرمشتمل ہے۔

7-اصل توبیہ ہے کہ ہرلفظ ہے اس کا حقیقی معنی مرادلیا جائے ، جب تک مجازی معنی کا قریبہ نہ ہو حقیقی معنی ہی مراد ہوگا۔ سیاہ جھنڈے کا حقیقی معنی تو سیاہ علم ہی ہے ، کالی پگڑیاں اضافی شعاریا ٹانوی مماثل علامت ہوسکتی ہیں۔

8-احادیث بیں آتا ہے کہ جب دجال اپنے عروج کی آخری حدیر ہوگا اور مسلمانوں کو فلسطین کی ایک گھاٹی '' آفیق'' بیس محصور کر کے ان پر آخری وار کی سوچ رہا ہوگا ، ان ونوں ایک رات مسلمان آپس میں رہے طری گے کہ جو '' فتح یا شہادت'' کے لیے آخری حملہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی وصیتیں ایک دوسر ہے کو کھھوا کر موت پر بیعت کریں گے اور اپنااضافی سامان ملکیت سے ذکال کر'' زندگی یا موت'' کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے۔ ان کی اس جانبازی کی

برکت سے اس دن میں فیخر میں حضرت عیسی سے اللہ علیہ السلام نازل ہوجا کیں گے۔ مسلمانوں کوتسلی

دیں گے اور انہیں ساتھ لے کر جہاد شروع کریں گے۔ دجال انہیں دیکھ کریھا گے گا اور شمک کی
طرح پھلے گا۔ بالآ خر بے مثال ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ عیسی علیہ السلام کا پہلا دن فتنہ دجال کا آخری دن ہوگا بینی چالیہ وال روز۔
والٹداعلم بالصواب۔

9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیددوچیزیں فتنۂ دجال بلکہ حضرت علیمالسلام کی وفات کے بعداور قیامت کے قریب کے آخری دنوں کی ہیں۔اس لیےان کو' علامات قریبۂ' کہاجا تاہے۔

10- بیموجودہ استنبول کا نام ہے جوالیتیا و بورپ کا سنگم ہے۔ بور پی یو نین یہیں سے ارض اسلام ایعنی جزیرۃ العرب اور حجاز وشام وغیرہ کا رُخ کرے گی۔ اس شہر کو ساتویں ہجری میں عثمانی حکمران سلطان محمد فارج نے فتح کر کے خود کو نیوی بشارت کا حقدار تھہرایا تھا اور اب آخری وفت میں اسلام و کفر کے اس سنگم پردوبارہ معرکہ تعظیم لڑا جائے گا۔

11- بیسوال اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس نشکر میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہونے کا مطلب بیہ کہ دوہ ای نشکر کے امیر ہوں گے اور پیشکر انہی کے خلم ہے انہی کا ساتھ دینے کے لیے جارہا ہوگا۔ اگر چہدوہ خود اس میں اس وقت نہیں ہوں گر کین پیشکر جا کر جب ان سے بیعت کرے گا تو ان کی اصل طاقت یجی نشکر ہوگا۔ اس میں کی ایک جماعت ہند کے متکبر حکمر انوں بیعت کرے گا تو ان کی اصل طاقت یجی نشکر ہوگا۔ اس میں کی ایک جماعت ہند کے متکبر حکمر انوں کے دماغ سے پاکستان کو فنچ کرنے کا سودا ٹکال باہر کرے گی اور یہی نشکر ''عالمی طاغوتی تکون' کے دماغ سے پاکستان کو فنچ کرنے کا سودا ٹکال باہر کرے گی اور یہی نشکر ''عالمی طاغوتی تکون' امریکا، برطانیہ اسرائیل ) اور اس کے ہمنواؤں سے پوری انسانیت کی طرف سے انتقام لے گا۔ ان شاء اللہ!

12- عام لوگ تو ان نمازوں میں بہت زیادہ سنتی کررہے ہوں گے اور خواص مجاہدین ان کی پوری پایندی کرنے کی برکت سے داور است پر قائم رہتے ہوئے جہاد کاعلم بلندر کھیں گے۔ پوری پایندی کرنے کی برکت سے داور است پر قائم رہتے ہوئے جہاد کاعلم بلندر کھیں گے۔ 13- اس وقت جولوگ اس جہاد عظیم سے لاتعلق رہیں گے وہ وہ ی لوگ ہوں گے جوموجودہ میڈیا کی فراہم کردہ معلومات کو حرف آخر بھنے کی بنا پرفتنہ دجال کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ زبین پر
اس وقت کاعظیم ترین جہاد ہور ہا ہوگا اور وہ جادو بیان 'ا بینکر پرس' کے جھانسے میں آ کراس کے
قائل نہ ہوں گے یا قائل ہوتے ہوئے بھی اس پر عائل نہ ہوں گے۔ ان کا تھم وہی ہوگا جوفتنہ
دجال اور دجالی پرو بیگنڈے کا شکار ہوکر جہاد کو دہشت گردگ جھنے والوں کا ہے۔ پیمن وہ اگر فریضہ
جہاد کے نظریاتی طور پرمنگر ہوں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے اور مملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت
حہاد کے نظریاتی طور پرمنگر ہوں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے اور مملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت

14- اس گروہ کا ہراول دسنة حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے لڑنے جائے گا ، وہ زمین میں وصنسا دیا جائے گا ، جو بیجھے رہ جائیں گے وہ حضرت اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں اپنے سربراہ سمیت قبل ہوں گے اوران کا مالی غنیمت تبرک کی طرح تقسیم ہوگا۔

15۔ جغرافیائی طور پرتو پوراافغانستان بشمول پاکستان کا صوبہ سرحداور قبائلی علاقے نیز وسط ایشیا کے مما لک اس میں آئے ہیں۔ ہاقی گردو پیش لیتنی بقیہ ملکوں ،صوبوں اور شہروں سے بھی خوش تصیب افراداس میں شریک ہوں گے۔

16- مسجد اقتصلی میں نمازوں کا موقوف ہونا شدید جنگ کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے اور اسرائیلی افواج کی طرف سے عارضی بندش کی بنا پر بھی۔ بہرحال بدالقدس پر تسلط کے لیے جاری دجالی ہم کا فکھنے بحروج ہوگا اور اسی وفلیش پوائے ہے' سے کرہ ارش تنور کی طرح گرم ہوکر تیسری اور شدید ترین جنگ عظیم کا نظارہ کرے گا۔

17- ''ماوراء النهر'' کا لفظ دولفظوں پر شمل ہے۔''ماوراء' کے معنی چیجے اور''النهر' دریا کو کہتے ہیں۔''ماوراء النهر'' کا معنی ہوا: دریا کے چیجے۔ اس دریا ہے دریائے آ مومراد ہے جس کے اُر کی طرف افغانستان اور پر کی طرف تنین مما لک متصل ہیں۔ تا جکستان ،از بکستان ،تر کمانستان ۔ان تین کے ساتھ وسط ایشیا کے بقیہ مما لک کرغیز ستان ، قاز قستان اور آ وریا بیجان ، چیجینیا، جارجیا اس نهر سے متصل نہیں نہر کے بیار ہی واقع ہیں۔ خراسان کا اطلاق دریائے آ مو کے اِس طرف واقع

افغانستان پربھی ہوتااوراً س طرف واقع ان وسطالیشیائی مما لک پربھی ہوتا ہے۔

18-جہاداسلام کی اہم عبادت ہے۔اللہ تعالی نے اس کا تھم دیا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تھم پرعمل کر کے دکھا یا ہے۔اس اعتبار سے بید ' فرض' ہے کہ اسے اللہ تعالی نے لازم کیا ہے اور اس اعتبار سے است ' کہا جا تا ہے کہ بید نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ دونوں لفظ ایراس اعتبار سے اسے ' سنت کہنے کا مطلب ' فرضیت کا انکار' نہیں ، بلکہ اسے حضور علیہ الصلاۃ اینی جگہ درست ہیں۔ سنت کہنے کا مطلب ' فرضیت کا انکار' نہیں ، بلکہ اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب کر کے اس کی حیثیت کو مقدس و متبرک ثابت کرنا ہے۔ ' دجال' نامی کتابی سلسلے کا لفظ اس پر گواہ ہے۔

19-اس وفت دنیامیں مختلف کیلنڈررائ تھے۔اس ناری کے آغاز کے لیے جس کیلنڈر کے ساتھ موافقت بیٹھتی، وہ سکندرِاعظم کی فتح کے دن سے شروع ہونے والا کیلنڈر ہے۔
ساتھ موافقت بیٹھتی، وہ سکندرِاعظم کی فتح کے دن سے شروع ہونے والا کیلنڈر ہے۔
20- یہودیوں نے ہمیشہ دیوار کے پیچھے سے دومروں کے کندھے پر بندوق رکھ کرلڑا ہے۔
عیسائیوں کے جذبات برا بیختہ کر کے انہیں مسلمانوں سے لڑوانا اور دنیا کو سلیبی جنگوں کا تحفہ دینا

یہودیت کی قدیم انسانیت کش روایت ہے۔ آخر زمانے میں بھی ایسا ہوگا کہ وہ عیسائیت کومتحد کرے مغربی دنیا کومسلمانوں کے مقابلے میں لائے گی اور جب مسلمانوں کے ہاتھوں عیسائیت تدھال ہوکر ادھ موئی ہوجائے گی اور خودمسلمان بھی تھکے ماند ہے اور جنگ کی تباہ کاریوں سے مثاثر ہو چکے ہوں گے تب یہودی موقع غذیمت جان کروجال کے خروج کا اعلان کردیں گے اور

اس کی قیادت میں پوری دنیا پرحکومت کا خواب آئکھوں میں سجائے میدان میں آ جا کیں گے۔ رویت میں است میں مدر استان میں میں استان کی استان میں استان میں استان میں آ

اس وقت مسلمان سخت مشقت میں ہوں گے اور یہودیوں کے ساتھ ''آ رمیگاڈون'' کی وادی میں ''معرکہ عظیم'' بریا کریں گے۔ اس سے پہلے یہودیوں کے ساتھ جھڑ پیں تو چلتی رہیں گی مگر

ز ور دار معرکہ اس کے بعد ہی ہوگا۔

21-ان روایات میں اختلاف نہیں تجبیر کا قرق ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے اور پھر وہاں موجود مجاہدین کے ساتھ'' افیق'' نامی گھاٹی کی طرف روانہ ہوں گے جہال دجال نے مجاہدین کو محصور کرر کھا ہوگا۔ان دنوں دجال کی جادو آ میز سائنسی ٹیکنالوجی عروق پر ہوگی اور وہ لوگوں کو مار کر زندہ کرنے کے شعبدے دکھا کراپی خدائی تسلیم کروانے کی آخری کوششوں میں مصروف ہوگا۔الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جگہ متعین ہوائے جا لینتہ نزول کے وفت آگے پیچھے متعدد واقعات ہور ہے ہوں گے۔کسی حدیث میں ایک کو بیان کیا گیا ہے کسی مدیث میں ایک کو بیان کیا گیا ہے کسی میں دوسرے کو۔

22- ہاں! ایران میں اصفہان کے قریب '' میہودیے' نامی علاقے میں بڑی تعداد میں اصلی اور کئر
قدم کے میہودی آباد ہیں۔ بیدوہ میہودی ہیں جوفلسطین سے اس وقت جلاوطن ہوکر میہاں آئے تھے
جب ان کی شامتِ اعمال کے نتیج میں ان پرعراق کے بادشاہ '' بخت نصر'' کی شکل میں عذاب مسلط
ہوا۔ بیلوگ بیہاں کے بڑے تا جرشار ہوتے ہیں اور ایرانی معاشرے میں ان کا اچھا خاصا انٹر رسوخ
ہوا۔ بیلوگ بیہاں کے بڑے تا جرشار ہوتے ہیں اور ایرانی معاشرے میں ان کا اچھا خاصا انٹر رسوخ
ہوا۔ بیلوگ بیہاں کے بڑے تا جرشار ہوتے ہیں اور ایرانی معاشرے میں ان کا اچھا خاصا انٹر رسوخ
ہوا۔ بیلوگ بیہاں کے بڑے تا جرشار ہوتے ہیں اور ایرانی معاشرے میں اس کا اجھا خاصا انٹر رسوخ
ہوا۔ بیلوگ بیا سرائیل کے تو می دن کے موقع پر اسرائیل کے تن میں زبر دست اجتماع
کیا جس کی تصویر ہم نے اخبار میں چھائی تھی۔ بیلوگ نسلی اعتبار سے خالص میہودی ہوگا وہ د جال کے
غیر میہود یوں کے خون کی آ میرش نہیں ہوئی اور جو جننا خالص اور متعصب میہودی ہوگا وہ د جال کے
انتا ہی تقریب ہوگا۔

23- توبہ کا دروازہ اس دنیا کے بالکل آخری دنوں میں (اینڈ آف ٹائم) بند ہوگا۔خروج دجال اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ متذکرہ بالاسوال کا جواب اس کتاب میں تفصیل ہے دیا گیا ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمالیس۔ ان شاءاللہ تسلی ہوجائے گی۔

24-اس فقرے کا مقصد عالمی سطح پرایسے قائمد کی ضرورت اور جب وہ ظاہر ہو جائے تو اس کی مکمل اطاعت کی ترغیب ولا ناہے جوابئی ہمت وجراءت ہے۔ کفر کا زور ختم کرتے پورے کرہ ارض پرخلافت اسلامیہ قائم کرے گا۔ اس کا مطلب ان لوگوں کی قربانیوں کا انکار ہر کر نہیں جواس کے ظہور سے پہلے حکم الہی کو زندہ کرنے کے لیے عظیم ترین قربانیاں پیش کررہ ہوں گے۔ آپ انہی سطروں سے پہلے حکم الہی کو زندہ کرنے کے لیے عظیم ترین قربانیاں پیش کررہ ہوں گے۔ آپ انہی سطروں سے آگے کی چندسطریں پڑھ لیتے تو آپ کویے غادائنہی نے ہوتی۔ پوری کتاب میں جابجا جن لوگوں کی آگے کی چندسطریں پڑھ لیتے تو آپ کویے غادائنہی نے ہوتی۔ پوری کتاب میں جابجا جن لوگوں کی

قربانیوں کوسلام پیش کیا گیاہے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک مبہم جملے کوسیاق وسیاق ہے کاٹ کرکسی اور معنی میں لیٹا قرین انصاف نہیں۔

25- شہیں ہر گزشہیں!اس تاثر کی تفی بوری کتاب کررہی ہے اور پوری کتاب اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ کالے جھنڈے والے وہ خوش نصیب لوگ جو آخر زمانے کے متبع سنت اور جری و شجاع قائد کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، بیروہی لوگ ..... یا ان بلند مرتبہ لوگوں کی یا قیات ہوں گے جنہوں نے آج تن تنہا، بے سروسامانی کے عالم میں پوری دنیا کی ان حیالیس سے زیادہ حکومتوں کا بے جگری ہے سامنا کیا ہے جو طاغوت اعظم کی چھتری تلے اللہ کے نور کومٹانے آئی تخییں ۔اور ندصرف سامنا کیا ہے بلکہ عقل وجراءت اور تدبیر وشجاعت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی ہے۔ان خدامست بوریانشینوں نے نام نہاد ماہرین کے تمام اندازے غلط کر دکھائے ہیں، اور دنیا کو قربانی وایثار کے ایسے ایمان افروز اور روح پرور نظارے وکھائے ہیں کہ اہلِ ایمان کے مرجھائے ہوئے دل پھر سے کھل اُٹھے ہیں، ان کے حوصلوں کو تازہ ولولداورا بمانی جوش نصیب ہوا ہے اور پورے عالم اسلام کو ہی نہیں ، پورے عالم انسانیت کوسامرا جی استعار کے چنگل سے لکلنے کی کرن دکھائی دینے لگی ہے۔ بید نیا کے وہ عظیم اور سعاوت مندلوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی غیرت اور حکمت وبصیرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کی باد نازہ کردی ہے اور قرونِ اولی کے مسلمانوں کے کردار کی وہ جھلک دنیا پرستوں اور کم حوصلہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے جس نے کتابوں میں مذکور ایمانی کیفیات اور تاریخ میں نصرتِ الہی پر مشتل فنؤحات کوملی صورت میں مجسم کر کے آنکھوں کے سامنے لاکھڑا کیا ہے۔ باقی جہاں تک بجھ مسلمانوں كا كفار كے ليے استعال ہونے كى مات ہے توبيہ بجائے خودا يک تاریخی الميہ ہے۔ جہادا پيافريفنہ ہے جوغیروں کے ظلم وستم اورا پنوں کے جورو جفاکے باوجود ہرحال میں جاری وساری رکھنا لازم ہے۔ بیہ ایک جبید مسلسل ہے جمل پہیم ہے، وفا وایٹار کا لاز وال اظہار ہے۔قربانی اور خلوص کی لافانی مثال ہے۔اس کا حجھنڈا جب تک بلندہے،مسلمانوں کے سربلند ہونے کی صفانت باقی ہے،لہذا ہم سب نے ل کرا سے جھنڈ کے واس وقت بلندر کھنا ہے جب تک اسلام اور مسلمان سر بلند ٹہیں ہوجائے۔
جہاں تک اردو کے گاڑھے بین کی بات ہے تو کتاب کے نظے ایڈیشن میں چن چن کرمشکل الفاظ
کی جگہ آ سان الفاظ رکھے گئے ہیں۔ گویا با قاعدہ تمام مضامین کی شہیل کی گئی ہے۔ اگر آ پ یا دوسرے
قار تمین اب بھی مشکل محسوس کریں تو ایسے الفاظ کی نشاندہی فرما کیں۔ ان کے متباول برغور کر لیا جائے
گا۔ جزا کم اللہ تعالی۔

# مغرب کی گھڑی ہوئی فرضی شخصیات اور د تبال

محترّ م مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة اللدو بر کاننه

آ پ سے ایک سوال کرنا تھا۔ آ پ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال سپر مین یا ٹرمیڈیٹر قسم
کا آ دمی ہوگا۔ بیڈو مغربی و نیا کی تخلیق کردہ فرضی قسم کی مخلوقات ہیں جبکہ دجال تو پہلے سے بیدا شدہ
ایک حقیقی مخلوق ہے۔ ان دونوں کا با ہمی کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ اُ مید ہے تشفی بخش جواب عنایت
فرما کیں گے۔

السجواب: دجال ہیں کھ غیر معمولی تو تیں اور صلاحیتیں تو قد رتی طور پر ہوں گی کہ اسے
اللہ نے پیدا ہی انسانوں کی آ زمائش کے لیے گیا ہے اور پچھ صلاحیتیں اس میں مغرب کی تجربہ
گاہوں میں مصروف کارفتند دماغ بہودی سائنس دانوں کی ان ایجادات کی بدولت ہوں گی جن کی
مدوسے وہ اسے ''باوشاہِ عالم'' کی حیثیت سے کامیاب بتانے کے لیے دن رات کوشش کررہے
ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرتی صلاحیتوں اور مصنوعی پیوند کاریوں کے امتزاج سے اس کونا قابلِ تسفیر
بیانے کی کوشش کی جائے گی ، مگر بالا خرمجاہد بین اسلام کے لازوال جذبے اور پُرخلوص قربانیوں کی
بدولت قوم بہودکا سودی سرما بیاوران کے تھنگ شینکس کا سازشی دماغ سب دھرارہ جائے گا اور فتح ان
بدولت قوم بہودکا سودی سرما بیاوران کے تھنگ شینکس کا سازشی دماغ سب دھرارہ جائے گا اور فتح ان
اللہ دالوں کی ہوگی جو بے سروسامان ہونے کے باو چود مغرب کی تحیرالعقو ل ترقی سے مرعوب ہونے
اور ان کے سامنے جھکنے سے انکار کرکے دستیاب وسائل کو استعمال کرتے ہوئے تھا لئڈ رہ بالعزب

انسانی ذہنوں کو ہموار کرنے اور اس کی شیطانی طاقت کے سامنے جھک کر مرعوب ہوجائے کے لیے گھڑی جاتی ہیں۔ اہلِ اسلام کو چاہیے کہ تو حید باری تعالیٰ کا سبق بار بار دہراتے رہیں تا کہ اللہ رب العالمین کی از لی واد بی صفات ان کے ذہن میں ایسی رائخ ہوں کہ پھر کوئی ان کوخوفز دہ یا مرعوب کر سکے، نہ کسی کی جھوٹی خدائی ان کودھوکا دے سکے۔

### كاؤتك واون

محترّ م مولوی شیرمحمرصاحب السلام علیکم ورحمة الله

الله تعالیٰ زورِقلم اور زیادہ کرے۔ پیچیلے دنوں ایک کتابچہ بعنوان دہسچیر اقصیٰ، ڈیڑھ ارب مسلمانوں کا مسئلہ' نظرے گزراجے جناب حامد کمال الدین نے تصنیف کیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی بوری کوشش کی۔ مذکورہ کتابچ میں صفحہ نہوک ججہ اقصیٰ کی تولیت اور ملکیت کے بہودی دعویٰ کا نہ ہی تکتہ نظرے جواب دیا گیا ہے، گریہاں سے میرے ذہن میں اولیت اور ملکیت کے بہودی دعویٰ کا نہ ہی تکتہ نظرے جواب دیا گیا ہے، گریہاں سے میراسوال دوحصوں میں ایک اُلیجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میراسوال دوحصوں میں ایک اُلیجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میراسوال دوحصوں میں ہے۔ بہلاحصہ اس اقتباس سے متعلق ہے جودرج ذیل ہے:

''ارغ مقدل پر بہود کے آبائی حق' کے ممن میں سے حقیقت بھی پیش نظررہے، جو کہ اپنی جگہ ہے انتہا اہم ہے، کہ آج دنیا میں جو بہودی پائے جاتے ہیں ان میں '' بنی اسرائیل' کے بہودا یک نہایت چھوٹی اقلیت جانے جانے ہیں اور قیادت کے منصب پر بھی قریب قریب کہیں فائز نہیں۔ آج کے بہود کی اکثر بیت اشکنازی Ashkenazi کہلاتی ہے جن کے آباء ٹر ردک اشکنازی کے بہود کی اکثر بیت اشکنازی Caucasians کہلاتی ہے جن کے آباء ٹر رکو کو تا کہ بیت کے باعث کے بیت کو اور کو تا تا ہیں۔ انہی کو '' کو کیشین 'کو حصول اور سنہر نے بالوں والی گوری اقوام ہیں جو بھی بحیرہ فرز رکے مغربی جانب خطرہ قو قاز میں آباد تھیں اور کو کی دسویں اور گیار تھویں صدی عیسوی (چوٹھی اور پانچویں صدی ہجری) میں جاکر آباد تھیں اور کو کی دسویں اور گیار تھویں صدی عیسوی (چوٹھی اور پانچویں صدی ہجری) میں جاکر داخلی بہودیت ہو تیں اور گیار تھویں جاکر بیٹھیں اور پھر رفتہ بورے داخلی بہودیت ہو تیں اور ہر چاکھ میڈیا ہم عیشت اور سیاست کے جوڑ تو ٹر پر اجارہ قائم کر لینے کی جیرت پورپ میں چیل گئیں اور ہر چاکھ میڈیا ہم عیشت اور سیاست کے جوڑ تو ٹر پر اجارہ قائم کر لینے کی جیرت

انگیزاستعداد و کھانے لگیں۔

ان کوکوئی ایسی شیطانی قوت حاصل تھی کہ جہاں گئے وہیں پر پتلیاں نچانے گئے۔ علاوہ ازیں د نیا کے بلحد ترین مفکراور فلطی انہی نے پیدا کیے۔ چونکہ بیاتوام زیادہ تر اور خاصاطویل عرصہ پولینڈ میں رہی تھیں اس لیے کسی وقت Polandof Jew بول کر بھی بیسب کی سب اقوام مراو لیے بائٹ میں رہی تھیں اس لیے کسی وقت Polandof Jew بول کر بھی بیسب کی سب اقوام مراو لیے بائٹ میں ۔ بہرحال میہودیوں کے اندر نیائے جانے والے آج کے بیہودیوں میں 80 فیصد بیہود، میں گوری اقوام حاوی ہیں ۔ د نیا کے اندر پائے جانے والے آج کے بیہودیوں میں 80 فیصد بیہود، اشکنازی (گورے میہودی) ہیں اور بیہودی باقی سب کی سب اجناس ملا کر صرف 20 فیصد بیاقی د نیا کی طرح بنی یعقوب علیہ السلام بھی جو کہ تاریخی طور پر اصل میہود ہیں، انہی اشکنازی (غیر بنی امرائیلی) میہودیوں کے تکوم ہیں ۔ اکثریت بھی میہود کے اندر آج انہی کی ہے اور زور اور افتد ار تھی ۔ امرائیلی فیادت ہو یا امریکا اور یورپ ہیں ہیٹھی ہوئی میہودی لا بیاں ''بنی اسرائیلی قیادت ہو یا امریکا اور یورپ ہیں ہیٹھی ہوئی میہودی لا بیاں ''بنی اسرائیلی تا سرائیلی قیادت ہو یا امریکا اور یورپ ہیں ہیٹھی ہوئی میہودی لا بیاں ''بنی اسرائیل 'کامیہودی کہیں خال خال خال بی ان کے ما بین نظر آئے گا۔

یبال سے بیہ معاملہ اور بھی دلچسپ ہوجاتا ہے۔''گورے بہود بول'' (جو کہ آج ان میں کا اکثریت ہے) کا ابراہیم علیہ السلام کے نظفہ سے دور نز دیک کا کوئی تعلق تہیں ''سامی' نسل سے ان کا کوئی واسط تہیں گر' سامی' نسلیت کی سب ٹھیکیداری اور' سامیت' کے جملہ حقوق بورپ اور امریکا میں اِنہی کے تام محفوظ ہیں! کوئی اِن بہود کے خلاف ایک لفظ تو بولے''سام دشمنی' کے جملہ Semitism Anti کے الزامات کی لئے لے کر بیاس کے چیچے پڑ جاتے ہیں، حتی کہ کسی وقت عدالت کے کثیر وں میں کھڑ اکر لیتے ہیں۔ ہاروڈ ایس جاموات سے اوگوں کو اس بنا پر خارج کروا عبرات کہنا ہوگئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ کسی کو ان کی حقیقت بیان کرنا ہی جوتو بہت تھما پھرا کر بات کہنا ہوتی ہوتے ہیں۔ کسی کو ان کی حقیقت بیان کرنا ہی جوتو بہت تھما پھرا کر بات کہنا ہوتی ہوتا کہنا کہنا کہنا کہنا کہنا کے دوقتات ہوئے ہیں۔ کسی کو ان کی حقیقت بیان کرنا ہی جوتو بہت تھما پھرا کر بات کہنا ہوتی ہوتے ہیں۔ کسی کو ان کی حقیقت بیان کرنا ہی جوتو بہت تھما پھرا کر بات کہنا

آج کے دور کی سب سے بڑی جعلسازی اور نوسر بازی شایداس کو کہا جائے گا۔ پولینڈ، بلغاریا، ہنگری اور آسٹریا سے آئی ہوئی، تل ابیب کے عریاں ساحلوں پر پھرتی نیلی آئکھوں اور سنہرے بالوں والی بکینی پوش گوریاں ، جو ثقافتی ہی نہیں نسلی لحاظ ہے بھی قطعی اور یقینی طور پر یورپ ہی کا بھیلا وَ ہیں اور یورپ ہی کی تلجھٹ ، آج بیت المقدس پر ابرا ہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نسب کاحق ما ملگ رہی ہیں! اور الن کے اس' آبائی حق'' کے لیے یہاں صدیوں ہے آباد ، ابراہیم کے طریقے پر اقصیٰ ہیں خدا کی عبا دہ کرنے والوں کو ،مسجد خالی کرنے کے نوٹس آباد ، ابراہیم کے طریقے پر اقصیٰ ہیں خدا کی عبا دہ کرنے والوں کو ،مسجد خالی کرنے کے نوٹس ویے جارہے ہیں۔ دیے جارہے ہیں۔ کیونکہ سرز مین مقدس پر ' کنعا نیوں' کانہیں ' اولا دِ ابراہیم' کاحق ہے!!!' اسے پڑھ کرمندرجہ ذیل سوال ذہن میں آتے ہیں۔

(1) بیٹمام چکراورنسلی تقسیم (اسرائیلی اورغیراسرائیلی) کیامعاملہ ہے؟ ہم تو اتناہی جانتے ہیں کہ یہود بس یہود ہی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حق پر قابض ہیں اور بید دنیا کی ارزل ترین قوم ہے جواللہ کے غضب کی منتظر ہے۔جیسا کیا حادیث میں ہے۔

(2) امرائیلی اورغیرامرائیلی بہودی کا پڑھ کر ذہن میں بیآتا ہے کہ چونکہ فلسطین پراصلی بنی اسرائیلی بہودی قابض ہے۔ دیجی ہم جانے اسرائیلی بہودی قابض ہے۔ دیجی ہم جانے ہیں کہ بہودی اپنے فرجب کی تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف بہودی مال سے پیدا ہونے والے بین کہ بہودی اپنے فرجب کی تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف بہودی مال سے پیدا ہونے والے بیج کوہی بہودی مان سے بیدا ہونے والے بیج کوہی بہودی مان نے بین نہ کہ بذر بعد تبلیغ بہودی ہونے والے کو تو وہ تمام احادیث نہوی جن بین بہودی ہونے والے فضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بنی اسرائیلی بہود بول پر آخری وقت میں نازل ہونے والے فضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بنی اسرائیلی بہود بول پر کسے ان کا اطلاق ہوسکتا ہے؟

(3) اس اقتباس کو پڑھ کر میر تھی ذہن میں آتا ہے کہ اصلی بنی اسرائیلی تو خود محکوم ہیں کسی اشکنازی یہودیوں کے ۔تووہ تو خود قابلِ رحم ہیں۔ چہ جائیکہ ان کو قابض اور مغضوب گردانا جائے۔

(4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دیمبر 2012ء کا کاؤنٹ ڈاؤن (4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دیمبر 2010ء کا کاؤنٹ ڈاؤن چیل رہا ہے۔کوئی اسے کسی ''جین مذہب'' میں ذکر کردہ Dooms Day کہدرہا ہے۔تو بہت سے عیسائی حضرات اس سال کو Rapture کا سال کہدرہے ہیں اور پچھلوگ 2012ء کو 7 سالوں کے جموعے یعنی 2012ء تا 2019ء کا آغاز سجھرہے ہیں۔وہ ان 7 سالوں کو Jublie

Years کہتے ہیں اوران کاعقیدہ ہے کہ ان کا میں انہیں سات سالوں ہیں ہے کس سال آئے گا۔

کیا ان سب اندازوں کامفتی ابولہا بہشاہ منصورصا حب کی کتاب ' دجال' میں ذکر کر دہ دانیال علیہ السلام کے بیان کے ساتھ کوئی تعلق ہے جس میں ' تفرت کی ریاست' کا اختیا م ..... یا ۔... اختیا م کا آغاز 2012ء بتایا گیا ہے۔ اس کی روہے حضرت مہدی کا وقت موجود بھی یہی ہوسکتا ہے۔

کا آغاز 2012ء بتایا گیا ہے۔ اس کی روہے حضرت مہدی کا وقت موجود بھی یہی ہوسکتا ہے۔

واضح رہے کہ اس وقت یورپ اورامریکا میں روز مرہ کے استعمال کی گئی اشیاء 2012ء کی پر علا ان تاریخ کے ساتھ فروخت کے نظر ریکا میں روز مرہ کے استعمال کی گئی اشیاء 2012ء کی پر علا تاریخ کے ساتھ فروخت کے نظر ریکا رہی ہیں۔ والسلام .....دانیال خالد، پیٹا ور

(1) ہر قوم کی طرح بہود میں بھی تعلی طبقات پائے جاتے ہیں بلکہ دوسری قوموں کی بہنست کچھ زیادہ ہی پائے جاتے ہیں۔ بیدوسری قوموں کوتو کمتر سجھتے ہیں۔ آپس میں بھی ایک دوسرے پرنسلی تفاخر جتانے میں جاہلانہ تعصب کا بدترین مظاہرہ کرتے ہیں۔بہر کیف!اس نسلی تعصب کے باوجود دونوں فلسطینی مسلمانوں ہے زمین چھین کرانہیں ارض مقدی ہے جلاوطن کر کےان کی جگہ پرخودآ با د ہورہے ہیں اور بیہاں کے اصلی باشندوں کافتل عام کررہے ہیں۔ دوٹوں د جال کونجات وہندہ ہمچھ کراس کی آمد کے لیے راہ ہموار کررہے ہیں اور اس کے لیے سجدِ اقصلی کے انہدام کو ضروری ہجھتے ہیں۔تمام جرائم میں بیتمام نسلی طبقات برابر کے شریک ہیں۔اس لیےاللہ تعالیٰ کی جو لعنت اورغضب یہودنا می قوم کے لیے مخصوص ہے،اس میں ان سب کامتواز ن حصہ ہے۔ (2) یہودی ان کوایئے نسلی تعصب کی بنا پراگر چہ یہودی تسلیم نہ کریں کیکن اللہ تعالیٰ کے نز دیک تو ہروہ شخص جو کسی مغضوب قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی غضب کامستحق ہوگا۔ آج بید درجہ دوم کے یہودی اسرائیلی آبادی میں اضافے کا ذریعہ نہ بنیں اور تسطینی مسلمانوں کی قبضہ کی ہوئی زمینیں چھوڑ دیں تو اصل قابض یہودی چند دن بھی فلسطینی مجاہدین کے سامنے نہ ٹھہر سکیں ۔لعنت شدہ قوم کوتقویت پہنچانے والابھی ملعون ہے۔

(3) پیلوگ اصل غاصبوں کے آلۂ کار ہیں اور تسطینی مسلمانوں کی بار بار تنبیہ کے باوجوداور

ان پراپٹی آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھنے کے باوجود بیہ ظالموں کی طاقت میں اضافے اوران کی مدد سے بازئہیں آتے۔اس لیے جو حکم ان کے آقاؤں کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔

(4) اصل بات میہ کہ ہر مسلمان تمام گناہوں سے بچی تو بہ کرکے اپنے آپ کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کردے۔ باقی میہ بات کہ کس من میں کیا ہوگا؟ اے عالم الغیب اور قادر مطلق پر چھوڑ دے۔ جن لوگوں کواس تاریخ سے دلچیں ہے، کیاانہوں نے اس تاریخ کو کسی اعتبار سے اہمیت دینے کے بعد قبراور آخرت کی تیاری کی کوئی قکر کی؟ ظاہر ہے کہ نہیں کی ۔ میشافت ہے یا عقل مندی؟ میشریعت وسنت پر فدائیت ہے یا فتنہ زدگی؟ فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت میہ عقل مندی؟ میشریعت وسنت پر فدائیت ہے یا فتنہ زدگی؟ فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت میہ کوئے اور مقصدی چیزوں کو سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر انداز کے رکھے۔اللہ نقالی ہم سب کوعقل سلیم اور قلب سلیم عطافر مائے۔ آمین

## تضاويا علطي؟

#### محتر م مولوی شیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

مفتی ابولبابہ شاہ منصور صاحب کی تالیف کردہ کتاب '' دجال۔ گون؟ کب؟ کہاں؟'' نظر سے گزری۔ الحمد بلہ ابیکوشش قابل قدر ہے۔ پڑھ کر بیمعلوم ہوا کہ دنیاا پی رنگینیوں کے ساتھ کس طرف جارہی ہے اور ہم کہاں گھڑے ہیں؟ ان شاء اللہ بیہ کتاب ہر پڑھنے والے کو متاثر کرے گ اور اللہ تعالیٰ، دجال کے شرے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ایمان پرخاتمہ عطافر مائے۔ آبین مفتی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کتاب میں صفحہ نمبر 87 اور 88 پر بادشاہ نیبو شانے زار کے خواب کی تشریح، جو حضرت وانیال علیہ السلام نے فر مائی تھی کا ذکر کیا ہے، اس میں تھوڑ اسا تضاد نظر آر ہاہے جبیسا کہ ضحی نمبر 88 پر ہے۔ ''کیونکہ دنیا میں ایک ریاست نہیں جو 2300 تھوڑ اسا تضاد نظر آر ہاہے جبیسا کہ ضحی نمبر 88 پر ہے۔ ''کیونکہ دنیا میں ایک ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ضم ہوگئی ہو۔'' (45=1235-1230)

یہاں جوحساب لگایا گیا ہے وہ سیجے نہیں۔ کیونکہا گر 1290 سے 1235 کاٹ ویے جا کیں تو 45 نہیں بلکہ 55رہ جاتے ہیں۔ (55=1235-1290)

آ گے چلیں تو لکھا ہے: '' چنا نچ نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل سے کے 2300 سال بعد ہوگا۔ (2300-330) اور بید حیال اور گستاخ بیہودیوں کے کلی خاتمے پرختم ہوگا۔ پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+1967) کے فارمولے سے نفرت کی اس گنبگار مملکت کا اختیام یا اختیام کے اختیام کیا ہے وہ غلط اختیام کے آس پاس بنتا ہے۔ یہاں پر جو یہ فارمولا لکھا گیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ میرے اندازے سے جو پجین سال بنتے ہیں ، اگر وہ 1967ء میں جمع کیے جا کیں تو بیہ

(1967+55=2022) - 2020

نفرت کی بیر بیاست جون 1967ء میں قائم کی گئی ہے۔اگراس میں 55 جمع کیے جائیں تو بیہ جون 2022 بنمآ ہے۔اگر بیاس تاریخ پراسلامی کلینڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو بیتاریخ کیچھ اس طرح بنتی ہے:''عیسوی: 2022-06-11۔ ججری: 1443-11-10۔

اگراس اسلامی تاریخ کوحدیث نبوی کی روسے دیکھا جائے تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی
ہیں۔جیسا کہ ایک حدیث میں ہے حضرت مہدی کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگ۔
دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی ہرصدی گی نثر وعات میں ایک مجدد ببیدا فرماتے ہیں جو اسلام
کی قوت کا باعث بنتا ہے۔ان احادیث سے بیدو باتیں سامنے آتی ہیں۔

(1) حضرت مہدی کی عمر 40 سال ہوگی۔(2) مجدد کی بیدائش صدی کی شروعات میں ہونی چاہیے۔ بید دونوں یا تیں 2022ء میں بظاہر پوری ہوتی نظر آتی ہیں نہ کہ 2012ء میں، کیونکہ 2012ء میں چری سال 1433ھ بنتا ہے۔

اس گفتگو سے اس بات کا پہا چلتا ہے کہ نظرت کی ریاست اسرائیل کے خاتے کا آغاز ٹھیک 55 سال بعد جون 2022ء میں شروع ہوگا۔ اس کے بعد عنقریب ہی حضرت مہدی ظاہر ہوں گئے۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ کو بیان کرنا مناسب سمجھوں گا جو'' تیسری جنگ عظیم اور دجال' میں صفحہ نمبر 60 پر ہے۔ ذراملا حظہ فرما ہے ۔''واقعات کی ترتیب بیہ ہے کہ آواز رمضان میں ہوگا اور ذکی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کردیں گے۔ رہا محرم کا مہینہ تو محرم کا ابتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آزمائش ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نے اُن اُنش ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نامئن ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نامئن ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نامئن ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نامئن ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نامئن ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نامئن ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نامئن ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نامئن ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نامئن ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے تو میں عرب قبل ہوں کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے آخری خوال سے کا س

اگرآپاں حدیث پرغور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں جو حدیث مبار کہ میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں: (1) آواز رمضان میں ہوگی (بیہ تاریخ بنتی ہے): 1443-99-15ھ..... 18-04-2022ء۔

- (2) معركة شوال مين بهومًا: 143-10-10 هـ···· 2022-13-05
- (3) ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے: 11-11-10-10-00-00
  - (4) ذي الحجير مين حاجيون كولوثا جائے گا: 1443-12-15 ھ····· 2022-07-16ء
    - (5) حضرت مهدى كاظهور: 1444-01-10 هـ···· 2022-08-99 ع
      - (6) جهاد کی شروعات: 1444-01-21 ه.... 2022-80-20ء
- (7) محرم کا ابتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آ زمائش ہے بیجن محرم کی ابتدا میں جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے توان کی بیعت کرنا اوران کے شکر میں شامل ہونا ایک بڑی آ زمائش ہے۔
- (8)''اس کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے تجات ہے۔''یعنی 21 محرم کو حضرت مہدی جہاد کا آغاز کریں گے اپنی کمان کے نیچے۔اکیس محرم الحرام کواگر کیانڈر کے حساب سے دیکھیں تو بیہ عبدوی تاریخ 20 اگست وہ تاریخ ہے۔ بہال پر بیہ بات غورطلب ہے کہ 201 گست وہ تاریخ ہے جس دن مسجداقصلی میں آتشز دگی کا ہولنا ک واقعہ پیش آیا تھا۔

اس ساری گفتگو سے میہ باتیں اخذ ہوتی ہیں: (1) نفرت کی ریاست 55 سال قائم رہے گی۔
(2) نفرت کی ریاست جون 1967ء میں قائم ہوئی اور پچین سال بعد جون 2022 مطابق 5 ذی
قعدہ 1443 ھ میں اس کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ (3) ظیور مہدی ، خرم 1444 ، مطابق اگست
2022ء میں ہوگا۔ (4) حضرت مہدی کے کمان کے پنچ کفار کے خلاف جہاد کی شروعات محرم
120ء میں ہوگا۔ (4) میں میہودیوں نے نذر آئش کیا تھا۔
مسجد اقصلی کو 1969ء میں میہودیوں نے نذر آئش کیا تھا۔

حضرت مفتی صاحب ہے التماس ہے کہ کتاب میں انتیج فرمائیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرعطافرمائیں۔آمین

والسلام كليم الله ميمن ، خير بورميرس

جواب:

اعداد کھنے میں کمپوزر کی فلطی کی وجہ ہے یہ تضاد نظر آرہا ہے۔ اصل میں یوں ہے:

1335-1290 میں کمپوزر کی فلطی کے سال ہی باقی بچتے ہیں نہ کہ پچپن ۔ بین طی صرف اعداد کھنے ہی ہیں نہ کہ پچپن ۔ بین طی صرف اعداد کھنے ہی ہیں ہوئی ہے ورنداس سے پہلے کی عبارت و کھنے سے کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔ کتاب کے شخ ایڈیشن میں اس فلطی کی اصلاح کی جا پچکی ہے۔ آپ کا اور ان تمام قارئین کا شکر بیج نہوں نے ایڈیشن میں اس فلطی کی اصلاح کی جا پچکی ہے۔ آپ کا اور ان تمام قارئین کا شکر بیج نہوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالی سب کوا پنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت نصیب فرمائے ، اپنے اور اپنی مرضیات اور نبی علیہ السلام کی ہدایات پر چپنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ مین ۔ فرمائے ، اپنے اور اپنی مرضیات اور نبی علیہ السلام کی ہدایات پر چپنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ مین ۔

### ا بے خدا! محفوظ فرما فتنة وجال سے

امتحال لینا نه یارب بندهٔ بدحال سے امتحال سے استحفوظ فرما فتنهٔ دجال سے

كيول نه اس ك شر سے بيخ كى دعا كرتے غلام!

جب بناہ آقا ﷺ نے مائلی فتنہ دجال سے

اُس برائی سے رہیں گے دہر میں محفوظ وہ جو مزین خود کو فرمائیں گے نیک اعمال سے

اس لیے صہونیوں نے کی ہیں سب تیاریاں

شاد ہونا جاہتے ہیں اس کے استقبال سے

ایک مغضوب علیهم، دوسرا ہے ضالین

شاد ہے عیسائیت صبیونیت کے مال سے

آج ونيا كو بنانا جايتے ہيں ريغال

کل تلک ونیا میں تھے جو ہر طرف پامال سے

اہلِ حق سے مسجدِ اقصیٰ کی بیہ فریاد ہے

اب كريں آزاد مجھ كو قضة دجال سے

الله سركار الله ك تركين سيح عمر بمر

مال سے اعمال سے افعال سے اقوال سے

رعایتی قیت-/125روپے

بولبابہ کے لبالب جام نے کی لب کشائی قوم کو واقف کیا دجالیت کے جال سے

کرگسول کی مردہ خوری پر لگیں گی قدغنیں اس لیے خاکف ہیں وہ شاہین کے اقبال سے اثر جو نیوری

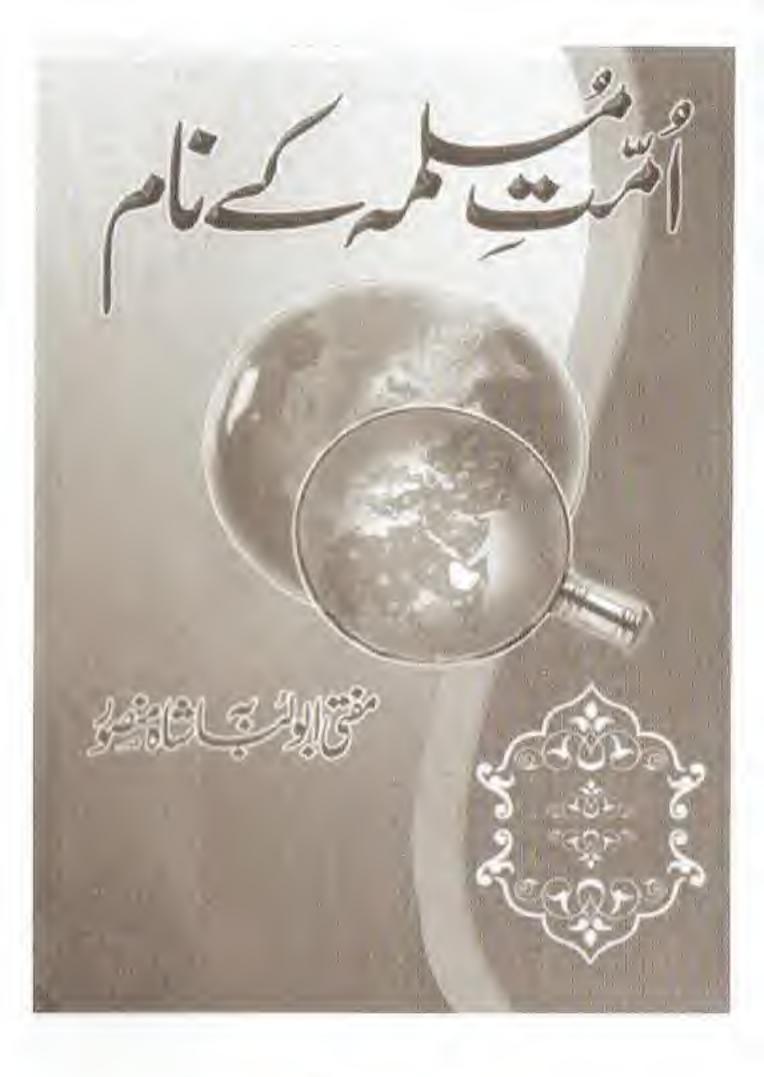

= 5 2/2

پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں ہے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214 فطهال شراييل يراق فتوی نویسی کے رہنما اُصول وآ داب، شامیہ کا تعارف اورأس كى تمابيات ونفخصيّات كي تذكرت كي ساخط المارة الراجاة

> ملنے کے پیتے پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214

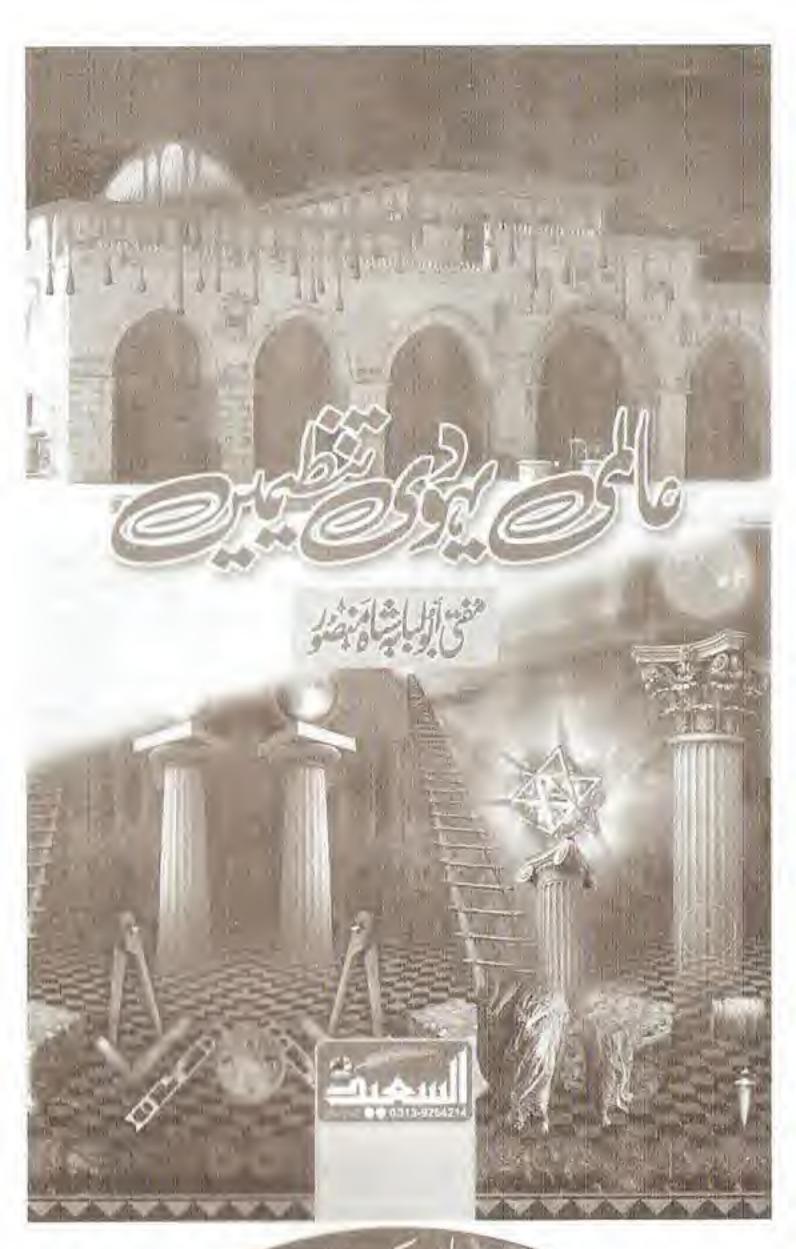

ملنے کے بیتے پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں ہے دستیاب۔

رابط: 0313-9264214







پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214 وجاك 241

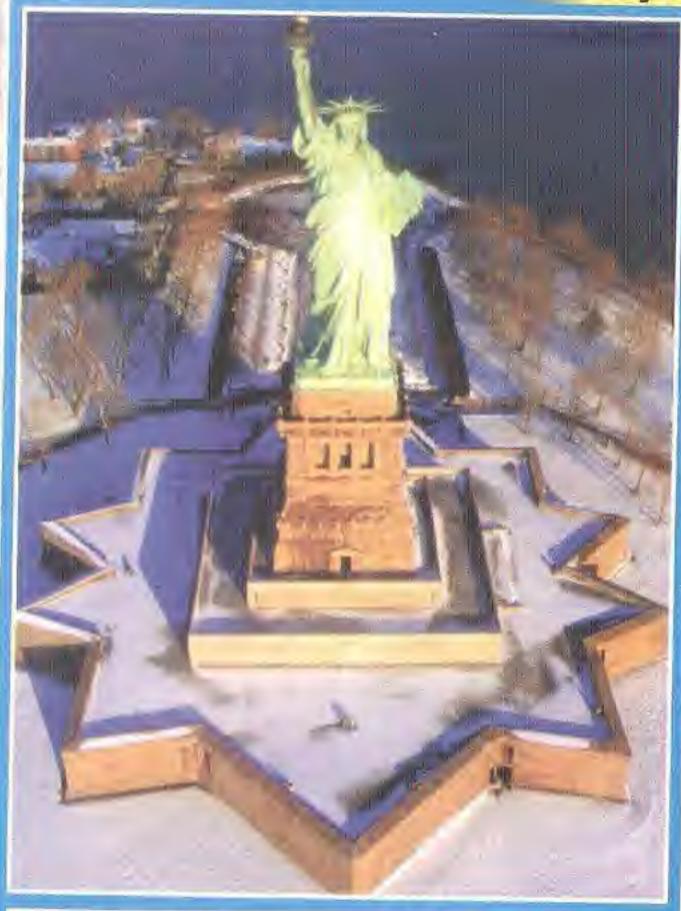

امریکا کا بھسمہ آزادی۔ جس کے ڈیزائن اور تعمیر میں فری میسن کی دجالی علامات انتہائی نمایاں ہیں۔ بید جسمہ آزادی
برطانو یوں ہے آزادی کی یادگار نہیں، خدائے آزادی کی یادگارہے۔ 5 اگست 1884ء کو نیویارک میں فری میسنز کے
گرینڈ ماسٹر ویلم رے بروڈی نے اس ممارت کاسٹک بنیاد فری میسنز کی کیکمل رسوم وروایات کے ساتھ در کھا۔ مجسمہ کی
تعمیر بھی آیک فری میسن فریڈرک آگست بارتھ ولڈی کا کارنامہ قرار ویا جاتا ہے۔ آج بھی جسمہ آزادی کی یادگاری لوٹ پر
اسکوائر اور کمیاس کا معروف میسونک نشان لاکھوں سیاحوں کو بھسمہ کی خلیق اور تنصیب میں فری میسنزی کے کردار سے
آگاہ کرتا ہے۔ اور جیادگار یہ گرینڈ لاج، گرینڈ ماسٹر اور ڈپٹی گرینڈ ماسٹر کے نام صاف طور پر درج ہیں۔

242



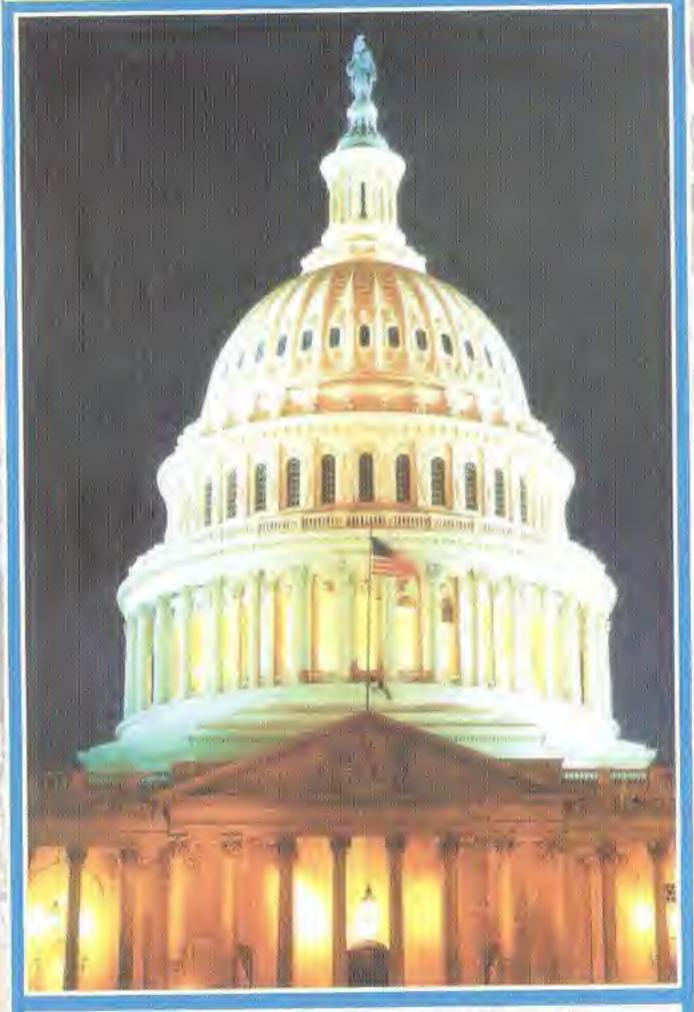

وائٹ ہاؤس: واشکٹن ڈی کی کی کیپٹل بلڈنگ امریکا کی ایک علامتی شارت ہے۔اس کی تغییر اور اس کا ڈیز ائن دجال کی تنظیم فری میسن نے کیا تھا۔ یہاں موجود خفید دجالی حکومت کی زیر گر انی وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جو کرہ ارض پر دجال کی جو ٹی خدائی کی راہ ہموار کر سکیں۔ وخياك 243

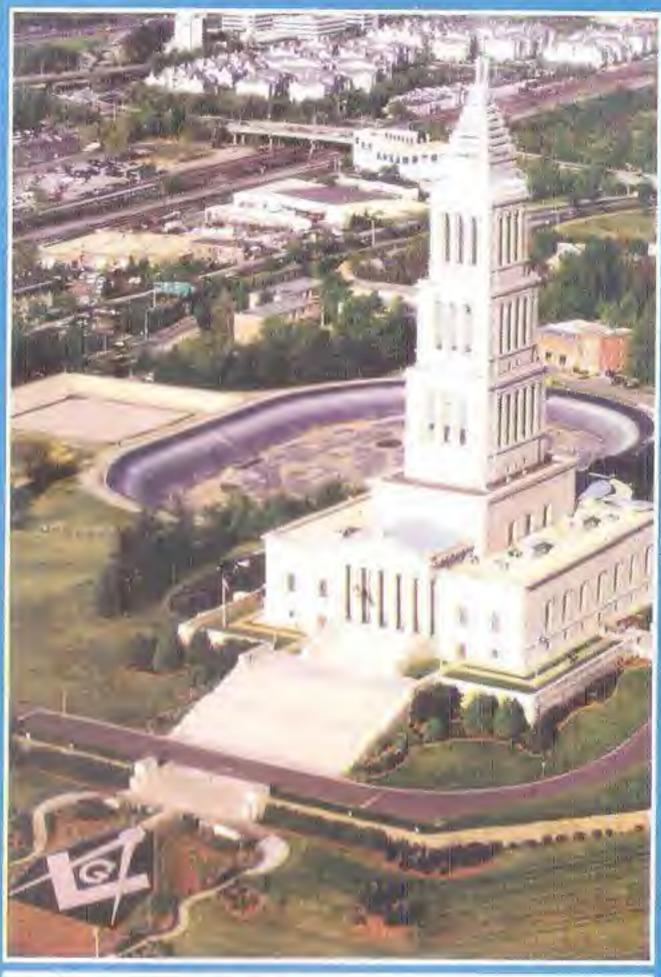

جارج وافتکشن کے نام سے موسوم یادگاری مشنری ٹارت۔ بنس گاانتسا بامریکا کے پہلے صدر جارج واثنکشن کی طرف 12 مئن 1932ء میں کیا گیا۔ اس تمارت میں د جال کی نمایندہ تنظیم قری مسنری کی بخنف ملاتیں جا بجا پائی جاتی ہیں اور اسے فری مسنری کی بخنف ملاتیں جا بجا پائی جاتی ہیں اور مرجب سلومت کے انسور کی ملامت کے الور پر جانا اور مانا جاتا ہے جواس امر کی علامت ہے کہ امریکا د جال کی تشیقی ریاست کے قیام سے پہلے میوری د جالی ریاست ہے۔

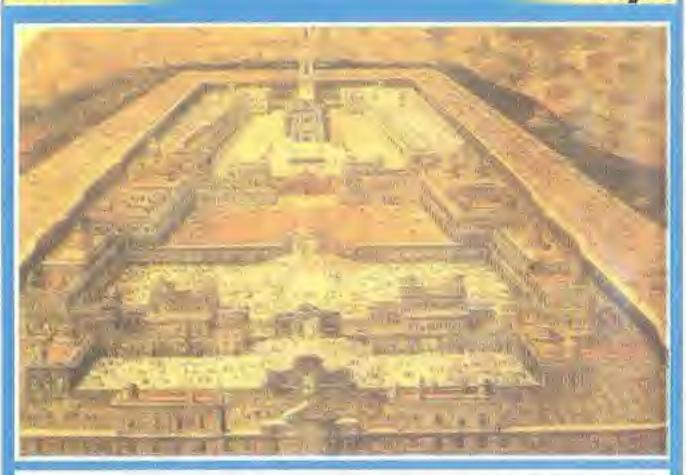

بیکل سلیمانی کے مختلف تصوراتی خاکے معروف ہیں۔اوپرویا گیاماڈل سب سے مکمل اور جامع تصور کیا جاتا ہے۔ یہودی تصورات کے مطابق سے برائی کے نمایندے'' دجال اکبر'' کا قصر صدارت ہوگا جہاں بیٹے کر وہ ساری دنیا پر رائے کرے گا۔



جادوثونا ، علی عملیات ، ستاروں کی چالوں پریفین رکھنا اوران کی مددے زائج نیار کرے ناجائز عملیات کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ ان کاموں کے ذریعے ورحقیقت بہودی جادوئی علم'' قبالہ' کے طلسماتی چکر کو ہا قاعدہ منصوبے کے تخت ونیا بھر میں فروغ دیا جارہاہے۔ تصویر میں اس کی عکاس کی گئی ہے۔ حِجًاكَ عَلَيْ الْكَا

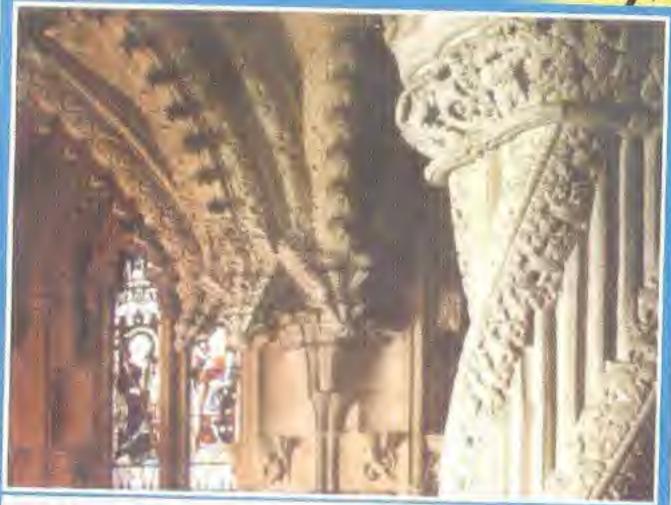

یر و شلم میں 15 ویں صدی ہے روز لین چیپل، نائنٹ ٹیمیٹر اور جدید فری میسٹری کا مضبوط تعلق ہے۔ دی گئی تصویر پر و شلم (القدس) میں واقع نائنٹس ٹیمپٹر کے ایک چرچ کی ہے۔ بیر ساری ٹیم ند ہی اور ٹیم شیطانی خفیہ تنظیمیں فیرانسانی رسومات اور سفلیات کے ذریعے دنیا پر تساط کا خواب صدیوں سے دیکھے رہی ہیں۔

پیرس: فری میس کی تقمیر کردہ ایک یادگار۔ بید و نیا کے مختلف شہروں میں موجود ان مراکز میں سے ایک ہے جہاں جاد ولو نے اور شیطان کی پوجا کے نام پر وجال کے کارند ہے جو کر دجالی ریاست کی تقمیر بھی کیا اور شیطان کی پوجا کے نام پر وجال است کی تقمیر بھی کیا اور شیطیم کے لیے سر جوڑ کر جیلیتے ہیں۔ فتنوں کے اس زیانے میں شیطان کی پوجا افریقہ کے بسما ندہ ممالک ریاست کی بیماندہ ممالک طور پر جورت ہے۔ یا کستان میں بھی '' جاووگھر'' جنتے طور پر جورت ہے۔ یا کستان میں بھی '' جاووگھر'' جنتے جارے ہیں اور جادو سیجے شکھانے اور کرنے کروانے کا دھنداز وروں پر ہے۔ افسوس اور تعجب کی بات بید کا دھنداز وروں پر ہے۔ افسوس اور تعجب کی بات بید کی دورہ کے کہاں افرادات ملوث نہیں جیتے کی بات بید کرد کی بات بید بید بید بید کی بات کی ب

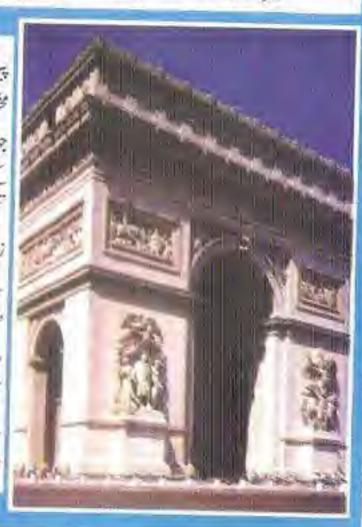

دخاك 246

### بلیک واٹر: دجالی لشکر کا هراول دسته



''بلیک واڑ''جیسی دہشت گرد تنظیمیں جوفری میسن کاعسکری ونگ ہیں، دراصل دجال کا ہراول دستہ ہیں۔تصویر میں امریکی ریاست ورجینیا میں واقع اس کا مرکز دکھایا گیاہے جہاں دجال کے لٹکر کوانسا نیت کے خلاف تیار کیے گئے منصوبوں کی تحکیل کی تربیت دی جاتی ہے۔اس طرح کے شیطانی مراکز کی تصاویر، رضان کے جانبازوں کا ایمان اور غیرت جمنجھوڑنے کا ذریعہ ہیں کدوہ کب دنیا پرتی اور نفس پرتی سے تائب ہوکراس متقی اور مجاہدر صافی لشکر کا حصد بنتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی دجال اور اس کے لشکر کو تباہ کرے گا۔ حجًاك 247

#### (اڑن طشتریاں: خلانی مخلوق کی سواریاں یا دجالی قوتوں کی کارستانیاں



وقت ان اؤن طشتریوں کی کی موبال تو نئی ہیں صاف
دیکھنا جا رہا ہے کہ ان یوالف اور نے ایک دائرہ بنایا ہے
۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یوالف اور کا نئات میں کی
دوسرے سارے کی گلوق ہیں جوز میں پر معلومات کے لیے
اپنے مشن جمیحتی ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ یہ اڑن طشتریاں یا
یوالف اور کی رفتاراتی تیز ہوتی ہے کہ جہ اڑن طشتریاں یا
مجھی بن چکی ہیں پاکستان میں ان اڑن طشتریوں کی آ مدایک
مجھی بن چکی ہیں پاکستان میں ان اڑن طشتریوں کی آ مدایک
جواب کوئی نہیں دے سکتا تا ہم ابھی تک ان طشتریوں کی
وجہ ہے کی بات ہے لیکن میہ کیوں ہو رہا ہے اس کا
وجہ ہے کی مالی دجائی نقصان یا اوگوں کے غائب ہونے کی
اطلاعات نہیں کی ہیں۔ (نبیٹ شیوز)
اطلاعات نہیں کی ہیں۔ (نبیٹ شیوز)

ا ہور: اون طشری یا اگریزی میں ہوالیف او کہلائے جائے والے گول شکل کے جہاز کہاں ہے آئے ہیں اور کہاں جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں کی عشروں ہے ایک معمہ ہے ہوئے ہیں۔ یہاڑی طشریاں امریکہ ہیں بچاس کی دہائی ہے نظر آئرہی ہیں تیان اور ہیں ہی گوا در اور لا ہور ہیں ہی گیمی گئی ہیں۔ گوا در اور لا ہور ہیں ہی گیمی گئی ہیں ہی گوا در اور لا ہور ہیں ہی میں واضع طور پر اس اون طشتری کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں واضع طور پر اس اون طشتری کو دکھایا گیا ہے۔ اس مال ماری ہیں نظر آئے والی یہ اون طشتری گوا در کے مال پر چند کھوں تک گھومتی رہیں اور پھر غائب ہو گئیں دنیا ماطل پر چند کھوں تک گھومتی رہیں اور پھر غائب ہو گئیں دنیا تو جہا مرکز بن رہی ہیں۔ ایک ماہ جل بیا اون طشتریاں یا ہو کہ کی سرکو نظامہ کو این میان طشتریاں یا ہو کہ اور کے تو جہا مرکز بن رہی ہیں۔ ایک ماہ جل بیا اون طشتریاں یا ہو

روزنامہ'' آج کل' (اکتوبر 2009ء) ہیں شائع میں ہونے والی ایک خبر کامکس جس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں د جالی قو توں کوخصوصی وکچیبی ہے۔ گوا در میں د جالی استعار کی دلچیبی کی وجوہ تو سب کومعلوم ہیں، لا ہور میں ان کے پُر اسرارگشت کی دجو ہات کو عام لوگ تجھنے ہے قاصر رہتے ہیں لیکن زیرِنظر کتاب میں لا ہور کے ایک نوجوان کی آپ بینی اور اس میں بیان کیے گئے اکتشافات پر مصنف کی تحقیق کو دیکھا جائے تو ''اسرائیل ہے تا دیان تک '' بچھلے اس مکر وہ منصوب کو بھنا مشکل نہیں رہتا۔

Ceremony of Opening the Lodge in the Second Degree.

of a F. C. to estire, the W. M. gives one k...k, which is followed by the S. and J. Wars.

Yl. M.— Brethren, amist me to open the Lodge in the Second Degree. (All rise.)

W. M.—Bro. J. W., what is the first care of every F. C. Freemawon?

J. W.—To see that the Lodge is properly 'Tyled.

W. M.—(To J. W.) Direct that duty to be done.

to be done. J. W. Bro. L. G. see that the Lodge

is properly Tyles!.

(F. G. gives three h...s, and being an swered by the Tyler, he takes the e...p and

AUSE. It is usually considered that a Lodge cannot be spend direct in the Seems or Third Dr. gers. So like W. M. can never go wrong in request-ing E. As, is review.

Complete Workings

#### Craft Freemasonry

A PRACTICAL OF THE TOTAL TRIVER DEGREES IN BULE MASONRY

ACCOMPANIES AND MOREOUS ASSESSED.

SWILLSHIP IN THE

"LUCTURES IN THE PIRE HOLDER CONTRACTOR"

THE REAL PROPERTY OF THE SHARP THACKED BONDON

ASD THE ESSELL ATTOM CRIBBIOS YO WITH THE SHIPS IN THE PERSON

Enparight All Rights hearing

PRIVATULY PRINTED FOR A, LEWIS I A PATEROSTER ROW DESCRIPTION THE

آج سے تقریبا ایک صدی قبل 1925ء میں لندن سے جی طور پرشائع والی ایک خفیہ کتاب جوا تفاقیہ طور پر مصنف کے ہاتھ لگی۔اس میں وجالی منظیم کے کارندوں کے لیے کوڈ ورڈ میں ہدایات اور دستور العمل ویا گیا ہے۔ان من گھڑت اور شیطانی رسومات کا مقابلہ تعلق مع اللہ، امتاع سنت اور جہاد فی سبیل اللہ بی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔



اصفہان: ایران کے مشہور شہراصفہان میں یہود اوں نے ایک مذہبی اجتاع کے دوران اسرائیل کے جھنڈے سجائے ہوئے ہیں۔اس شہر میں قدیم زمانے سے فلسطین سے جلاوطن ہوکرآئے ہوئے کٹر یہودی رہتے ہیں جن کے جلو میں وجال خروج کرے گا۔

### سائےاورکرٹیں

فتندژه و معاصر دور میں تاریکی کے سائے گہرے ہوتے چلے جارہ ہیں اور روشنی کی کرنیں گہرے بادلوں کے پیچھے پیپی جار بی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کم ہوتا جار ہا ہے اور دنیا کی محبت اور یہاں کی قانی لذتوں کی جاہت عالب آتی جار ہی ہے۔کہمی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟

الياال لي بكد:

ﷺ دلول کے بند در دازول میر دستگ دے کر انہیں اللہ تعالی اور اس کی محبت کی جاشن سے سرشار روحانیت کی طرف پیمر کرلانے کی کوششیں کم ہوگئی ہیں اور دولت ،شہرت اور مادی تسکیس کی ہوس چار شو پھیل رہی ہے۔

ان اور سے بیں۔ شیطانی علامات ہر طرف کیلیل کی بیں۔ دجالی نشانات جارسوگر دش کررہے ہیں۔ شیطان پر سی پر بی پول زبان زو عام ہورہے بیں اور شیطان کی پوجا پر مشتمل مہم اور خفیہ کا موں ہے۔ اور ح خلق خدا کو مانوس کیا جار ہاہے۔

جڑ ..... مسلمانوں کے پاس اب تک ان کی 'الہائی کتاب' اصل حالت ہیں موجود ہے۔ لبذاوہ سوخرابیوں کے باوجودا پنی اصل اور بنیاد سے چھے ہاتھ دھوکر پڑی ہوئی ہیں جوانہیں اپنی اصل اور بنیاد سے چھے ہاتھ دھوکر پڑی ہوئی ہیں جوانہیں اپنی طرح کیڑاد یکھنا چاہتی ہیں۔ اس کی شدید خواہش ہے کہ بیاسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو آئیس تھ کیک کے مرض ہیں ایساجتلا کردیا جائے کہ بیسلمان بھی شدر ہیں۔ اس لیے ''فکری ارتدا ڈ''کو عام کیا جار ہاہے۔ اسلام کے مسلمہ احکامات پر ہے معنی بحث کردیا جائے کہ بیسلمان بھی شدر ہیں۔ اس کے مرف خواست ) ایمان کا آخری مراہمی ہاتھ سے جا تارہے۔

ہے۔ سیجھوٹ، بی سے زیادہ قابل اعتماد ہوتا جارہا ہے اور بی کی حیثیت تا قابل اعتماد حقیقت کی ہوتی جارہی ہے۔
قابل نفرت قول وقعل مانوں ہوتے جارہے ہیں اور جو چیزی عقیدت کامحور ہونی جا ہمیں وہ اجنبی اوراو پری ہوتی جارہی ہیں۔
حرام خوراک جرام پوشاک اور حرام اشیا کی کثرت ہورہ ہی ہاور حلال کی طلب رکھنے والوں کی طرح خود حلال اشیا بھی کم ہورہ ہی ہیں۔
جراب بیرب پکھا ہے گر دو پیش ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تن وباطل ہیں جاری کھیکش عروج پر پہنچا جا ہی ۔
جب بیرب پکھا ہے گر دو پیش ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تن وباطل ہیں جاری کھیکش عروج پر پہنچا جا ہی ۔
جب ایس سوچنا جا ہے جب وہ براوراست اللہ رب الحالمین احتمالی کھیں ہے جب وہ براوراست اللہ رب الحالمین احتمالی کی جانباز جب شیطان کے چیلوں سے مھروف جنگ مجھ اس وقت تم نے کیا کروارا واکمیا تھا؟؟؟

تاریکی کے سائے یقیناً جھٹ جائیں گے۔ان کے مقدر میں بہی لکھا ہے۔روشنی کی کرنیں آفاب بن کررہیں گی۔ میازل سے مطے شدہ ہے۔خوش نصیب ہیں وہ جواس کا سُناتی تقدیرا ورتقدیری تقسیم میں حق کے سرفر وشوں کے ساتھ ہوجا کیں۔اس کتاب کا حاصل اورخلاصة الکلام بہی ہے۔

اليم اليم سعيد



0321-2050003, 0313-9266138